

www.malalabah.org

حضرت شارح کمتوبات دمتاللہ علی کی پیشانی پربوسہ دیتے ہوئے فوایا «میرے پاس پاکستان سے متعدد رسائل آتے ہیں اور میں ان سب کو احباب میں تقیم کر دیتا ہوں سوائے کہ اہمنا مدد عوت تنظیم الاسلام کے ، جس میں کمتوبات شریفے کی شرح ہوتی ہے۔ میں اس رسالے کوفائل کرلیتا ہوں، لیخ سرمانے رکھتا ہوں اور گاہے گاہے اسکامطالع کرتا دہتا ہوں۔

نبیرهٔ حضرت مجد دالف دانی حضرت شاه الوالحسن زمیر فارقتی الا زهر کی رحمته الله علیه زیب مجاده درگاه حضرت ابوالخیر ( دیلی ، اغذیا)



حضرت مصنف علام رحمة الدعليه نے اس شرح كو على ديا ت اوردل موزى كرماتھ دور حاضرى معيارى اور على مروق اردو زبان بيل تحرير كيا ہے جس بيل مختلف فنون كى لا تعداد مصطلحات كو آسان بيرابيديں بيش كيا ہے جشیقت بيہ ہے كہ مكتوبات امام ربانی كے اولين شارطين حضرت صاجزاده خواجہ محد معيد سرهندى مجددى ، حضرت صاجزاده خواجه محددى اور حضرت شاہ غلام على مجددى و الموى رحمة الدعلیم كے بعد (جن كاكام فارى زبان بيس ہے) اردوزبان ميں بيداولين اور مفصل شرح مجددى لشريج بين ايك سنگ ميل كى حيثيت ركھتى ہے اور رجى دنيا تك ذعه ورہ بيل ايك سنگ ميل كى حيثيت ركھتى ہے اور رجى دنيا تك ذعه ورہ بيل ايك سنگ ميل كى مراقم كو بعض مراقبات سے واضح ہوا ہے كہ حضرت مصنف علام كابي كارنامہ بارگاہ حضرت مجدد الف ثانی بيل آبوليت پاچكا ہے كو تكہ بيد الله كارنامہ بارگاہ حضرت مجدد الف ثانی بيل آبوليت پاچكا ہے كو تكہ بيد الله كى روح مبارك كى مسلس اتوجہ سے دوجود بيل آبا ہے۔

رِفْصِرس**تِ جُرِكِم بِيرات مِطْمِ نُقَشَّبندى عِبْن وَكُلَّى** سابل چيئرش: شعبه عربي زبان دادب، پنجاب يينورش بانی دچيئرش: ذکر کی فاد ناشش فرسٹ (رچسرو) لاود

www.maktabah.org

TO CO

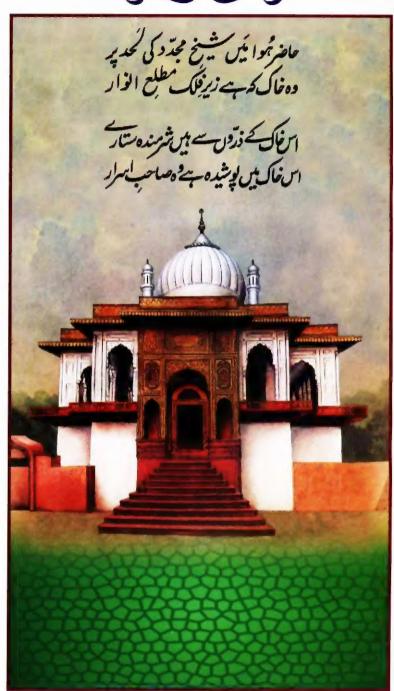

esos



## حضرتنارح مكتوبات طلقيه كاعكس تحرير



الطلقة عيد كالمعتمان والمالي والحيرة بديهم تررعلى الوالعارفين عند تاملهم محضواهم وتفكرهم تحجبهم عن المتا مل و الفكرة و من اللع) ورد عارمین کے دوں پر امنی تک طاری سونے والی تبغیت جوان بر 10 مع مد اراز ا جوان مر نامل حضورا در بوروفك كرف كے وقعت والد يرى بي اور المنونا مل ، حفور ادر تواوفر سے 2012 كالاواسطى دحه الله حيرته البديهة احبل من سكون التولى عن الحيوج واسطی علیہ الرصدفوات بیں ابھائک طاری موے والی حریث عرمرت سے منہ ہیرکرے صل بی نے والے سکون سے سمیس کمینر تنے والی (اللع) ت مرابي بي المنظافي المنظمة المحرار في حنى سندي المنظوار المنظمة المن م می می از در ایک می در می می شریعی طریقیت و حقیت کے علوم و معارف پرشتل شروآ فاق محتوابی شرفیری



المرابع المر

#### جُمله حقُوق بحقِّ اداره محفُّوظ



| تعداد 1,100 | Parksonver | جولائی 2010 | باراول |
|-------------|------------|-------------|--------|
| 480 ديے     |            |             | هديه   |



ناشر تنظیمُ الاسٹلام سلی کدیشز مرکزی جامع مبرز ششند سے 121-بی ماڈل اُون گوجرانوالہ

#### Tanzeem-ul-Islam Publications

121-B Model Town Gujranwala, Pakistan
Ph # : +92-55-3841160, 3731933 Mob: 0333-7371472
URL: www.tanzeem-ul-islam.org
E-mail: tanzeemulislam@yahoo.com
tanzeemulislam@hotmail.com



المرقان المناث بعكننا إنكانت التواب الرحيم

مى الْمَالُوعُونِ عِنْ الْعَفُولُ عِنْ الْعِنْ عِنْ اللَّهِ عِنْ الْعِنْ عِنْ الْعِنْ عِنْ الْعِنْ عِنْ الْعِنْ عِنْ اللَّهِ عِنْ الْعِنْ عِنْ اللَّهِ عِنْ اللَّهِ عِنْ اللَّهِ عِنْ اللَّهِ عِنْ اللَّهِ عِنْ اللَّهِ عَنْ اللّهِ عَنْ اللَّهِ عَنْ اللَّهِ عَنْ اللَّهِ عَنْ اللَّهِ عَنْ اللّهِ عَنْ اللَّهِ عَنْ اللَّهِ عَنْ اللَّهِ عَنْ اللَّهِ عَنْ اللّهِ عَنْ اللَّهِ عَنْ اللَّهِ عَنْ اللَّهِ عَنْ اللَّهِ عَنْ اللّهِ عَنْ اللَّهِ عَنْ اللَّهِ عَنْ اللَّهِ عَنْ اللَّهِ عَنْ اللّهِ عَنْ اللَّهِ عَنْ اللَّهِ عَنْ اللَّهِ عَنْ اللَّهِ عَنْ اللّهِ عَنْ اللَّهِ عَنْ اللَّهِ عَنْ اللَّهِ عَنْ اللَّهِ عَلَيْكُولِي اللَّهِ عَنْ اللَّهِ عَلَى اللَّ اغفالساولي المجنع الأناه سُيُ اقْ أَرْدُونَ الْأَوْلُ الْمُعَالِمُ الْمُعِلِمُ الْمُعَالِمُ الْمُعَالِمُ الْمُعَالِمُ الْمُعَالِمُ الْمُعِلِمُ الْمُعَالِمُ الْمُعَالِمُ الْمُعَالِمُ الْمُعَالِمُ الْمُعِلِمُ الْمُعَالِمُ الْمُعَالِمُ الْمُعِلِمُ الْمِعِلِمُ الْمُعِلِمُ الْمُعِلِمِ الْمُعِلِمِ الْمُعِلِمِ الْمُعِلِمِ الْمِعِلِمُ الْمُعِلِمُ الْمُعِلِمِ الْمُعِلِمِ الْمُعِلِمِ الْمِعِلِمِ الْمُعِلِمُ الْمُعِلِمِ الْمِعِلِمِ الْمِعِلِمِ الْمِعِلِمِ الْمِعِلِمِ الْمِعِلِمِ الْمُعِمِ الْمُعِلِمِ الْمُعِلِمِ الْمُعِلِمِ الْمِعِلِمِ الْمُعِلِمِ الْمِعِمِ الْمِعِلِمِ الْمِعِلِمِ الْمِعِلِمِ الْمِعِمِ الْمِعِلِم ولا يُحوارُ فِي إِلَّا اللَّهِ الْمُعَالِمُ اللَّهِ اللّ صَمَّا النَّهُ عَلَيْ جَدِيمٌ وَ وَالْهُومُ مِنْ اللَّهُ عِلَيْهِ مِنْ وَالْهُومُ مِنْ اللَّهُ وَلَمْ

# 

حامل تبب صديقته فليفت ُ الله المعبُود

وارث كمالات مخذيه مهطَّ لُومِ بِينِي امِيمِ الرَّالِ المَّامِيةِ قَيْمُ الُوقَتِ المُوجِدِ فليفَ ُ اللَّه المُعبُودِ



كحضورنازمين بصدشوق وانكسارارمغان نياز

كرقبول أفتدنس عزوشرف





بُرَ إِن ولا بِهِ مِحْدَية ؛ مُجْتِ تُربعِيثِ مُصلفوتي المَالْمِ ولا بِهِ مُحَدِيثِ مُعَلفوتي اللهِ المُحْدِثِ الرّبع ثنانى ؛ عالم عُومُ قطعاتِ قرآنى الرمامِ والمن ، عمارت عقافى ، قيرمِ والمن الرمامِ والمن ، معارف مقالله في الارمين ، التي الله في الارمين



؛ تُدِسِسِ ثُنَّ الشُّنْجَانِيْ



### فأست

| صقهر | مضامين                             | صغفير      | مضامين                          |
|------|------------------------------------|------------|---------------------------------|
| ۲۲   | ایکنبیں                            | 44         | يبش لفظ                         |
|      | متن: درمقام كمال كهمرتبهُ ولايت    | <b>r</b> 9 | مکتوب۱۵۱                        |
| ۲٦   |                                    | rr         | متن: یا د داشت در طریقهٔ حضرات  |
|      | مقام يحيل ميس محبت رسول على صاحبها |            | خواجگان                         |
| ٣٣   | الصلوات غالب ہوتی ہے               | 777        | بإدداشت حضور بلاغيد بت سے       |
| ٣٣   | محبت رسول اصل ائيان ہے             |            | عبارت ہے                        |
| ۲٦   | محبت رسول کی برکات                 | 177        | حجابات شيونى اور تجابات اعتبارى |
|      | محبت رسول على صاحبها الصلوات كي    | 10         | یا دواشت کے دوسرے نام           |
| ľÅ   | علامات                             | 20         | مقام یادداشت نادرونایاب ہے      |
| ٥٣   | کتوب۱۵۳                            | ۳۵         | يادداشت اورحالت نوم مين فرق     |
|      | متن:اماخلاصی تام از رقیت           | 12         | کتوب۱۵۲                         |
| ۵۵   | اغيار                              |            | متن:قال الله سبحانة وتعالى      |
|      | احوال ومقامات مقاصد ميس سے         | <b>179</b> | من يطع الوسول                   |
| ra   | نہیں ہیں                           | 100        | اطاعت رسول بی اطاعت خداہے       |
| ۲۵   | ایمان کی دواقسام                   |            | اطاعت خداومصطفي مين اختلاف كا   |
|      | جمله خلائق تحلبی انقطاع کے بغیر    | ۲۳         | قول کلم سکریہ                   |
| ۵۷   | فناءمطلق ميسرنهين هوعتى            |            | فداومصطف كى بات ايك إذات        |
|      |                                    |            |                                 |

| صفرر     | مضامین                               | مغنبر | مضامین                              |  |  |
|----------|--------------------------------------|-------|-------------------------------------|--|--|
| 44       | صحبت صلحاء كى ترغيب                  |       | کتوب۱۵۳                             |  |  |
| 44       | مكتوب ١٥٧                            |       | متن: اللهم لا تكلنا الى انفسنا      |  |  |
|          | متن: پیش این طا کفه خالی شده باید    | 41    | طرفة عين                            |  |  |
| 49       | آلد                                  | 44    | مطلوب ماورائے آفاق وانفس ہے         |  |  |
|          | اہل اللہ کے پاس بجز وانکسارے         |       | متن:مباده ساده د لی از پنجا حلول یا |  |  |
| ۸•       | حاضر ہونا جا ہيے                     | 41"   | انتحادثهم كند                       |  |  |
|          | متن: (حضرت خواجه نقشبند قدس الله     | 41"   | الله تعالی تقیدات سے منزہ ہے        |  |  |
| ۸٠       | تعالی سرهٔ فرموده اند                | 417   | اذا تم الفقرفهوائلّه كامفهوم        |  |  |
|          | نیاز مندی ہی قابل التفات ہوتی        | 40    | مگوب ۱۵۵                            |  |  |
| ۸۱       | ~                                    |       | متن:غرهٔ ماه جهادی الاول روز جمعه   |  |  |
| ۸I       | متن:سعادت آثارا آنچه بر ماوشا        | 42    | لطواف                               |  |  |
| 71<br>44 | لازم است                             | AF    | آستانوں کی شرافت کاراز<br>ماریہ ہے۔ |  |  |
| ٨٣       | شریعت وطریقت کے ارکان اربعہ<br>عاریب | AF    | حفزت دهلی کہنے کی وجہ               |  |  |
| ٨٥       | علم کی دواقسام<br>سرچه ج             |       | متن: چندروزا گرارادهٔ خداوندی       |  |  |
| ۸۵       | اہل سنت کے تین گروہ<br>              | ۷٠    | وطن کی مختلف تو جیبهات<br>          |  |  |
| ٨٨       | ا تقلید کی تعریف                     |       | متن:ففروا الى الله گفته دروك        |  |  |
| ///      | احكام شرعيه كى اقسام ثلاثه           | ۷۰    | بوئے بگریز ند                       |  |  |
| 41       | نداهب اربعه سے خروج باعث             | ا2    | ایک مقولہ کے تین مفہوم              |  |  |
| ا ۳۰     | ا مثلا <b>ات ہے</b><br>دور میں اس سے | 20    | کوپ۱۵۲                              |  |  |
| "        | اختلاف صوفياء كي حكمت                |       | متن الحمدلله والمنة كرمجت           |  |  |
|          |                                      | 20    | فقراءنقذ وقت دارند                  |  |  |
| - 1      |                                      |       |                                     |  |  |

| صغربر | مضامین                             | مغربر | مضامين                           |
|-------|------------------------------------|-------|----------------------------------|
| 110   | تعالی اسرار جم سه طا گفداند        | 94    | کتوب۱۵۸                          |
| III   | مشائخ طریقت کے بین گروہ            |       | متن:اعلم أن مواتب الكمال         |
|       | مشائخ وجود بياپئے کشف ميں          | 1+1   | متفاوتة                          |
| IIA   | معترور ہیں                         |       | مشارب اولياء كابيان              |
| IIA   | طا اُفداو کی کے مشائخ کی فنااتم ہے |       | انبياء كى مر بي صغات اور سالكين  |
|       | متن: اماطا كفداولي بواسطة كمال     | 1+1   | ي عد مات متقابله كي بالهي مناسبت |
| 114   | مناسبت                             |       | سالکین کے دقائق ومشارب کے علوم   |
|       | مشائخ کے طبقہ اولیٰ کے احوال و     | 101   | ومعارف اولياء كاملين كوسلته بين  |
| 110   | كمالات كى ترجيحات                  |       | متن:وبعد حصول الكمال             |
|       | طا كفه عليه ك اولياء ظاهر شريعت    | 1+17  | فی ای مرتبة                      |
| Iri   | سے سرمو بھی مخالفت نہیں رکھتے      | 1-1"  | اولياءمر جوعين اورمستهلكين       |
| ١٢٣   | كتوبالاا                           | 1•4   | مکتؤپ۱۵۹                         |
| Ira   | متن بمقصودا زطی منازل سلوک         |       | متن:جسم دروح گویا برد وطرف       |
|       | تنس مطمئه بی بلندی در جات کا       | 1+9   | نقيض وا تغ شده اند               |
| 114   | باعثہ                              |       | جسم وروح ایک دوسرے کے فتیض       |
| 11/2  | صاحب فناءقلب، ولی ہوسکتا ہے        | 1-9   | ين ا                             |
| 11/2  | مكتوب ١٦٢                          | 11+   | متن: خاك شوخاك تابرويدگل         |
|       | متن شان كلام كداز جمله شيونات      |       | حصول معرفت کے لئے عاجزی و        |
| 149   | دا تیباست                          | 111   | مسكيني شرط ہے                    |
|       | قرآن صفت كلام كالمظهراور ماه       | ı     | ا مکتوب۱۲۰                       |
| 149   | رمضان اس کا اثر ہے                 |       | متن:مشائخ طريقت قدس الله         |
|       | •                                  |       |                                  |

| صفنبر | مضامین                            | عفربر | مضامین                              |  |  |
|-------|-----------------------------------|-------|-------------------------------------|--|--|
| ۱۵۳   | وصول جزبير كى دواقسام             | 117%  | بينات                               |  |  |
| 100   | متن: چيز باازايشال پرسيدن         | lPT   |                                     |  |  |
| Pal   | کفار کی دعا بے حاصل ہے            | Irr   | صفات زائده کی حکمتیں                |  |  |
| 104   | كفارس استعانت كينقصانات           |       | متن: ودر بودن آن تمره برکت          |  |  |
|       | متن:عزیز نے فرمودہ است تا یکے     | Ira   | آنىت                                |  |  |
| IAA   | ازڅ                               |       | جسم انسانی اور شجر و تخله کے درمیان |  |  |
| 109   | د ہوا نگی حقیقت مسلمانی کی شرط ہے | IPY   | بالهمى مشابهت                       |  |  |
|       | متن : پس ناچاراز استعال ذهبو      | 112   | متن: آن غذا بتي يزشرعي واقع شود     |  |  |
| 14+   | <br>فطيد                          |       | باطنى غذاعارفين كيلئح باعث نورانيت  |  |  |
|       | ريثمي ملبوسات اورسنهري مصنوعات    | IFA   | ہوتی ہے                             |  |  |
| 14•   | كاتكم                             | 1179  | ہر ممکن کی دوجہتیں ہیں              |  |  |
| arı   | کتوپ۳۱۲                           | ım    | کتوب۱۲۳                             |  |  |
|       | متن:فيض حقّ سبحانهٔ وتعالی علی    |       | متن جن سجانهٔ وتعالی صبیب خود       |  |  |
| 172   | الدوام برخاص وعام                 | im-   | راعليه التحية والمثناء مي فرمايد    |  |  |
|       | فيوضات الهيه برغاص وعام پروارد    |       | كفاركي رسوائي عزت اسلام كا          |  |  |
| AYI   | ہوتے بی <i>ں</i>                  | الباد | باعث ہے                             |  |  |
|       | اشیاء کی استعدادات حق تعالی کی    | מיחו  | کا فرے دوئی کی تمن وجوہات           |  |  |
| IYA   | مخلوق ہیں                         |       | متن: جزیدازابل گفر که در            |  |  |
| 144   | استدراج برنصیبی کی علامت ہے       | 10.   | مندوستان                            |  |  |
| 121   | کتوب۱۲۵                           | 10-   | کفارے اخذ جزیدان کی رسوائی ہے       |  |  |
|       | متن :میراث صوری آل سرورعلیه       | 101   | كفاركي اقسام اربعه                  |  |  |
| 1     |                                   |       | ,                                   |  |  |

| -           | . 1 -                                   | 7.  | , i -                             |
|-------------|-----------------------------------------|-----|-----------------------------------|
| صغمير       | مضامین                                  |     |                                   |
|             | حق تعالی جسمی واسمی مشابہت ہے           |     | وعلى الدالصلو ات والتسليمات بعالم |
| YAL         | منزہ ہے                                 | 121 | خلق تعلق دارد                     |
| PAI         | كمون وبروزكي تغصيلات                    | ۳۱  | وراشت کی دواقسام                  |
|             | ابل الله کی محبت و نیاز مندی کفار کیلئے |     | متن:علامت كمال محبت كمال بغض      |
| 144         | بھی حسن خاتمہ کاموجب ہو عتی ہے          | 121 | است                               |
|             | متن: رام وكرش و ما نندآ نها كه آلهة     |     | كمال محبت كي علامت اعداء محبوب    |
| 19+         | ېنوداند                                 | 120 | ہے اظہار عدادت ہے                 |
|             | حق تعالی مخلوق کے ساتھ ہرشم کی          |     | متن جصول دولت عظمی متابعت         |
| 191         | مماثلت ہے یاک ہے                        | 120 | موقوف برتر ک کلی د نیاوی نیست     |
|             | حق تعالیٰ کومعبودان باطلہ کے            |     | متابعت نبوی دنیا کی ترک کلی پر    |
| 191         | نامول سے موسوم کرنا کفرصرت کے           | 124 | موقو ن نہیں ہے                    |
|             | متن: پیغیبران ماعلیهم الصلوات           | 144 | ترک د نیا کی دواقسام              |
| 191         | والتسليمات كةريب بيك لكه                |     | طريقت كانصب العين تصفيه ُ باطن ،  |
| 192         | انبیاء کرام کی تعداد متعین ہیں ہے       | 141 | تز کیرنش اوراصلاح معاشرہ ہے       |
| 190         | کتوب۱۲۸                                 | 149 | مكتوب١٢٢                          |
|             | متن علواين طريقه عليه ورفعت طبقه        |     | متن :فکرازالهٔ مرض قلبی دریں      |
| 194         | نقشبنديه بواسطة التزام سنت است          | IAI | فرصت يسير                         |
|             | طريقت نقشبنديه برشم كي بدعات            | IAT | روحانی امراض کاعلاج ذکرکثیر ہے    |
| 19/         | ے پاک ہے                                | IAM | کتوب ۱۲۷                          |
| fee         | ذکرکےمراتب الماشہ                       |     | متن:بدال وآگاه باش که پروردگار    |
|             | متن: نماز تبجد را جمعیت تمام ادا می     | IAA | ماوشا                             |
| <b> *• </b> | نمايند                                  |     |                                   |

| صفر  | مضامین                              | مغربر      | مضامین                              |  |  |
|------|-------------------------------------|------------|-------------------------------------|--|--|
| ***  | دین خبرخواہی کانام ہے               | r•0        | نماز تبجد کے فضائل                  |  |  |
|      | سالك تصفيه وتزكيه كے بعد نفسانی     | 104        | نماز تبجد ابل الله كاشعار ب         |  |  |
| 770  | خواہشات سے پاک ہوجاتا ہے            |            | متن:نسبت ایثان فوق همه نسبها        |  |  |
| 770  | فقيرى جبهود ستاروغير بإكانا منبيس   | r•A        | آمده                                |  |  |
|      | سالك حقوق العباد اداكئے بغير        | r•A        | نبت نقشند بيسب بلندتر ب             |  |  |
| 777  | روحانی مدارج حاصل نہیں کرسکتا       |            | توجهات مشائخ نقشبند بيعالم          |  |  |
|      | بندهٔ مومن کواپنامحاسبه روزانه کرنا | r-A        | وجوب تك رسالًى كاباعث بين           |  |  |
| 774  | عاہی<br><b>کتوباک</b> ا             | r-9        | نسبت نقشبنديه كبريت احمرب           |  |  |
| 11/2 | كمتؤب الحا                          |            | متن: نماز تهجد رابای وضع سیزده      |  |  |
|      | متن :رؤیت عیوب ومشامده استبلاء      | rı.        | ر کعت می ا نگارند                   |  |  |
| 779  | ذنوب وخوف انتقام علام الغيوب        | [          | کتوب۱۲۹                             |  |  |
|      | سالکین کوفتنہ جوم خلق سے بچنا       |            | متن:مخدو مامقصداقصیٰ ومطلب          |  |  |
| 11-  | <i>چاہے</i>                         |            | ائن وصول بجناب قدس خداوندی          |  |  |
|      | متن: وعدم اعتناء باحوال ومواجيد     |            | اس                                  |  |  |
| ٢٣١  | <br>م                               |            | ذ وات مقدسه اوراعمال صالح حصول      |  |  |
| ۲۳۲  | احوال وکمالات لائق نازنہیں ہوتے     | MA         | مطلوب كيلئ وسائط بين                |  |  |
|      | متن :طمعے در مال مریدوتو قع در<br>: | <b>F19</b> | متن: درابتداء دررتو سط مطلوب را     |  |  |
| ٣٣٣  | منافع دنيوي                         | 11-        | شیخے ہے عامیانہ گفتگوروحانی موت ہے  |  |  |
| ۲۳۳  | مثائخ طريقت كيلئے ذريں اصول         | rri        | کتوب ۱۷                             |  |  |
| rro  | کتوب۱۷۲                             |            | متن: برا درارشد آ دمی را بم چنا نکه |  |  |
|      | متن بمعلوم اخوی اعزی باد که         | rrm        | ازا متثال ادامرحق جل وعلا           |  |  |
|      |                                     |            |                                     |  |  |

| صغم         | مضامین                             | صغم          | مضامين                                    |
|-------------|------------------------------------|--------------|-------------------------------------------|
| rra         | 4                                  | 277          | شرلیت راصورتے است                         |
| 464         | توحيد كالغوى واصطلاحي معنى         |              | شربعت کی دواقسام                          |
| <b>7</b> △+ | متن رؤیت اخروی حق است              |              | متن: بعدازال اگرتر فی شودصورت و           |
|             | رؤیت باری کے متعلق صوفیاء کے       | 1179         | حقیقت هر دووداع خواهندنمود                |
| rai         | نظريات                             |              | صورت شريعت كالمنتهائع وج                  |
|             | رؤیت باری تعالی کے متعلق حضرت      | 229          | ممکنات بیں                                |
| rar         | امام ربانی کاموقف                  | <b>*</b> /** | صفت حیات کا جمالی تذکره                   |
| 101         | رؤيت بارى اور متكلمين اللسنت       |              | حق تعالی کمالات ثمانیه کے حصول            |
| roo         | كمتؤب الما                         | rri          | میں محتاج نہیں                            |
|             | متن: مکتو ب مرغوب اخوی اعزی        | rrr          | صفات اورشيونات ميں فرق                    |
| 104         | وصول يافت                          | rer          | اعیان ثابته، صفات کے ظلال ہیں             |
|             | مشائخ نقشبند به بعدنما قرب کے      |              | صفات اورممكنات كے درميان واسطه            |
| YOA         | خوامشند ہوتے ہیں                   | יוייו        | عالم دنیا تک محدود ہے                     |
|             | متن: ننگ دارندازاں که در ملک       | ***          | معرفت توحید بنیادی فرض ہے                 |
| roA         | خدا وندى جل سلطانهٔ                |              | جس شيخ كي صحبت مين مال ودولت              |
| 109         | شرک کی تفصیلات                     |              | کی ہوس پیدا ہو،اس کی صحبت زہر             |
| 441         | اقسام شرك اوران كي تفصيلات         | 444          | قاتل ہے                                   |
| 242         | شرك كى رسومات كى تعظيم مستوجب كفرى | ۲۳۵          | كتوب٣                                     |
| ***         | ریا کارشرک ہے پاکنہیں ہوسکتا       |              | متن: بدانكه كلمه طيب لا الدالا الله را دو |
|             | امت محمدیہ کے شرک جلی میں مبتلا    | 172          | مقام است                                  |
| 240         | ہونے کا کوئی امکان نہیں            |              | ذات احدیت مجرده ہی مطلوب حقیقی            |
|             |                                    |              |                                           |

| صغمبر        | مضامين                            | صغمبر | مضامين                          |
|--------------|-----------------------------------|-------|---------------------------------|
|              | اوقات کی حفاظت ،طریقت کی          |       | متن واقعه كه نوشته بودند ظهورجن |
| <b>1</b> /\  | ضرورت ہے                          | רדי   | <i>پو</i> ر .                   |
| MA           | ضرورت ہے<br><b>کتوب کا</b>        | 142   | کلم تبجید باعث حصار ہے          |
|              | متن:خواجه جمال الدين حسين         | 244   | كتوب22                          |
| 147          | عنفوان شاب راغنيمت شمرند          |       | متن: بدانند كه سالكان را چه در  |
| MA           | جوانی میں تین اہم امور کی ترغیب   | 121   | بدایت                           |
| 1/49         | کتوب۸۷۱                           | 127   | ارباب ټلوين کی اقسام ثلاثه      |
|              | متن:مخدو ما مکر مااحسان در ہمہ جا |       | متن:معنی حدیث لی مع الله وقت که |
| <b>19</b> 1  | محموداست                          |       | ازال                            |
| 792          | ہمسابیک اقسام                     |       | لى مع الله وقت كيختلف           |
| 191          | بمسابي كيحقوق                     | 120   | مفاتيم                          |
|              | حسن معاملات قرب خداوندی میں       | 722   | مفاجيم<br><b>کوپ۲</b>           |
| <b>19</b> 17 | معاون ہوتے ہیں                    |       | متن:پس ازمیا فظت اوقات خود      |
| 190          | مكتوب ١٤٩                         | 129   | چاره نه بود                     |
| 194          | متن:موسم جوانی راغنیمت            |       | صاحب قلت كلام لائق صحبت         |
| ļ            | دا <b>نست</b>                     | MI    | بوتا ہے                         |
| <b>79</b> ∠  | علوم شرعيه كالخصيل لقميل          |       | نسبت نقشبنديه ميں اخفاء وسکوت   |
|              | داعیان حق کے قول وفعل کا تضاد     | M     | كاغلب                           |
| rgA          | باعث فتنه ہے                      |       | سالك كواپنى نسبت خلط ملط نېيس   |
| 799          | کتوب•۱۸                           | MY    | کرنی چاہیے                      |
|              | متن مشخيت پناہی خواجہ خاوند محمور |       |                                 |

|       |                                     | ,            |                                       |
|-------|-------------------------------------|--------------|---------------------------------------|
| صفربر | مضامين                              | صفحر         | مضامین                                |
| 77.   | علامت بين                           | 141          | باین حدودتشریف آور ده بودند           |
| ا۲۳   | الل ايمان كي اقسام ثلاثة            | ۳•۲          | خواجه محمد زامد وخشى كالمختصر تعارف   |
| ٣٢٢   | قلبی وسوال سے نجات کے طریقے         | ۳۰۳          | خواجه دروليش محمه كالمخضر تعارف       |
| 770   | مكتوب١٨٣                            | r.a          | غيرت نبيت كالقاضا                     |
| 712   | متن:اميداست كه تعلقات ِشَيَّ        | ٣٠٧          | مکتوب۱۸۱                              |
|       | سالك كيلئے د نيوى تعلقات كے         |              | متن: درجواب گفتیم که ترتب یقین        |
| 272   | نقصانات                             | mil          | برقرب ست                              |
| 779   | نقصانات<br><b>مکتوب،۱۸۸</b>         |              | كمال يقين كمال قرب برمرتب ہوتا        |
|       | متن:ا نفرزند آنچ فردا ! کارخوامد    |              |                                       |
| ا۳۳   |                                     |              | ہے<br>قرب ویقین کا انحصار مقامات عشرہ |
|       | حضورصلی الله علیه وسلم کی متابعت ہی | ۳۱۲          | <i>~</i> / <sub>*</sub>               |
| rrr   | اصل کام ہے                          |              | اولیا ء کاملین ہمیشہ علماء کے روپ     |
|       | ووران سلوك احوال ومواجيد شرط        | rır          | میں ہوتے ہیں                          |
| ٣٣٢   | شبی <u>ں</u>                        |              | متن: اما باید دانست که صاحب           |
| mmm   | ا تباع سنت ہی باعث قربت ہے          | ۳۱۳          | رجوع                                  |
| ٣٣٣   | متن:فعليكم بمتابعته و               |              | نزولی مدارج میں اہل اللہ دلائل کے     |
|       | مشائخ نقشبند بيخلفاءراشدين كي       | ساس          | محتاج ہوتے ہیں<br>مکتوب۱۸۲            |
| ساسا  | متابعت کاخصوصی التزام کرتے ہیں      | <b>1</b> 1/2 | مکتوب۱۸۲                              |
| rra   | ا پی نسبت کی حفاظت اہم ترین ہے      |              | متن: جمعے از درویشان نشسته            |
| 22    | مکتوب۱۸۵                            | P19          | بودند.                                |
|       | منن: آنچه بر ماوشالا زم است سلامتی  |              | وسوسه وخطرات کمال ایمان کی            |
|       |                                     |              |                                       |

| صغنبر        | مضامین                              | صفم          | مضامين                          |
|--------------|-------------------------------------|--------------|---------------------------------|
| 1741         | متن علاء درنیت نماز داشته اند       | ٣٣٩          | قلباست                          |
| ۳۲۳          | حكم نيت كے متعلق اختلاف فقها ،      | rrq          | قلب سليم بي باعث رحمت بوتا ب    |
| ۳۲۳          | اسانی نیت سنت سے ثابت نہیں          | mm           | مکتوب۱۸۲                        |
| 240          | لسانى نىيت فقهاء كى نظر مىن         |              | متن: گفتهاند که بدعت بردونوع    |
| ۳۲۸          | بينات                               | 444          | است.                            |
|              | اسانی نیت بعض مشائخ کی سنت ہے       | rrs          | بدعت كالغوي واصطلاحي معنى       |
| ۳۲۸          | جولائق اعتبارنبيس                   | 7774         | بدعت کی د واقسام کا ټول         |
|              | مالك كوايخ شخ كى نيت كے             |              | بدعت کی اقسام امام ربانی کی     |
| <b>244</b>   | مطابق نیت کرنی حیا ہیے              | <b>m</b> r2  | نظرمين                          |
| ۳۷•          | نبی <b>ت ک</b> اراز                 | ٩٣٦          | تقسيم بدعت سے انکار کی توجیهات  |
|              | متن:فعليكم بالاقتصار على            | rar          | بدعت حسنه رافع سنت ہے           |
|              | متابعة سنة رسول الله صلى            |              | متن: در تكفين ميت عمامه را بدعت |
| 121          | الله عليه وسلم                      | רפיז         | حسنه گفتهاند.                   |
|              | ط ِ یقت نقشبند به کاانحصار سنت نبوی |              | كفن ميت ميں ممامه خلاف سنت      |
| ۲۲           | اوراقىدا يىكابە پەپ                 | 102          | <del>c</del>                    |
| <b>12</b> 14 | سنت کی تنین تعریفات                 | <b>150</b> 4 | ب<br>کفن مسنون                  |
| 720          | تشريعی اعتبار ہے سنت کی اقسام       | 109          | بدعت دافع سنت ہے                |
| <b>12</b> 4  | سنت <b>ت</b> وليه کی تشریعی حیثیت   |              | متن: ہم چنیں مشائخ ارسا فش      |
| <b>124</b>   | سنت فعليه اوراس كى تفصيلات          |              | را بجانب                        |
| MAI          | سنت تقريريه                         |              | عمامے کاشملہ بائیں طرف          |
|              | متن اما القياس والاجتهاد            | <b>1</b> "Y+ | ر کھنا بدعت ہے                  |
|              |                                     |              |                                 |

| صغربر            | مضامین                                    | صغمر        | مضامين                            |
|------------------|-------------------------------------------|-------------|-----------------------------------|
|                  | ظاہری اثر ات اور باطنی برکات کا           | <b>የ</b> አየ | فليس من البدعة في شيَّي           |
| <b>**</b> *      | بالبمى تعلق                               | <b>የአ</b> ሶ | قیاس کا لغوی اورشر عی معنی        |
| (°+1             | با ہمی تعلق<br><b>کتوب ۱۸۹</b>            | MA          | ججيت قياس اوراس كى تفصيلات        |
|                  | متن: مَتَوَب شريف فرزندے                  | [           | خلاف شريعت قياس مذموم اور         |
| ٣٠٣              | ار جمندے                                  | ٣٩٠         | نا قابل اعتبار ہے                 |
|                  | ابل الله کی محبت حصول برکات کی            | 241         | کتوب ۱۸۷                          |
| ۴۱ ۱۰            | موجب ہے                                   |             | متن:بدانند كه حصول رابطهُ شخ مر   |
|                  | متن:اے فرزند بطراوت دنیائے دنی            | سوس         | مریدرا<br>موشق                    |
| <b> √• </b> √    | فریفته نشوی.                              | -9-         | تصوريطح كي الجميت                 |
|                  | د نیوی امور فانی ہونے کی وجہ ہے           | ۳۹۳         | كلمه طيب تصور شخ كابين ثبوت ب     |
| <b>I.,• I.</b> . | لائق اعتبارنبیں                           | 290         | مگتوب۱۸۸                          |
|                  | متن:باید که مبق باطن را ازاجل             |             | متن:محبت آثارا نتفائے بعضاز       |
| ۲۰۵              | نعم<br>ساللين طريقت كيلئة بإنج ابم نفيحتي | m92         | لطا ئف                            |
| <b>/*•</b> ¥     | سالكين طريقت كيلئے پانچ اہم تقييحتيں      |             | عالم امر کے لطا نف ملا ثد، قلب کے |
| <b>/~</b> q      | مكتؤب١٩٠                                  | <b>29</b> A | ماتحت ہوتے ہیں                    |
|                  | متن: دوام ذکر در طریقهٔ حضرات             |             | متن: شخصرا كهاستعدادش تامرتبهٔ    |
| MI               | خواجگان.                                  | <b>29</b> 0 | قلب.                              |
| ۲۱۲              | دائمی ذکر صرف سلسله نقشبندیدیس ب          |             | صاحب تقرف شيخ مريد کا             |
| rir              | طريقت نقشبنديه كاطريقة ذكر                | 299         | مشرب تبديل كرسكتاب                |
| רוץ              | متن:باید که متوجه قلب صنو بری             |             | متن: چوں طاہر بریّاک باطن تملون   |
|                  | سلسانقشبندية سيق كاعتبارت                 | <b>1799</b> | شور.                              |
|                  |                                           |             |                                   |

| صفحربر | مضامين                           | مغنبر | مضامان                            |
|--------|----------------------------------|-------|-----------------------------------|
| هرس    | كمتؤب١٩٢                         | MZ    | سب ساعلی ہے                       |
|        | متن بدان ارشدك الله تعالى        | MV    | اسم التدكاذ كرب كيف كرنا حياب     |
| MZ     | لانسلم ارشدك                     |       | اً مردوران ذكر بے تكلف صورت شخ    |
|        | حضرت امام ربانی قدس سرهٔ پر      | 1719  | نمودار جو جائے تو…                |
| ۳۳۸    | احتراضات کے جوابات               | P**   | پیرکون ہے؟                        |
|        | متن جل ديگرآ نکه تجویز نموده     |       | ابل الله کے تبر کات باعث خیر و    |
| la.la. | اير                              | MI    | برکت ہیں                          |
| المام  | جزوی فضیلت اوراس کی تفصیلات      | MAI   | خواب کی شرعی میثیت                |
|        | کوئی ولی کسی نبی رسول ہے افضل    | MYY   | واقعات                            |
| ויויין | ثبیں                             | ۳۲۳   | واقعات<br>منامات<br>خواب کی اقسام |
|        | حضرت خواجه محمر معصوم مرجندي اور |       | خواب کی اقسام                     |
| W/Y    | ديگرصوفياء كانظريه وفضيلت        |       | خواب کے اعتبارے انسانوں کے        |
| rai    | كمتوب ١٩٣                        | PPZ   | درجات<br><b>مکتوب۱۹۱</b>          |
|        | متن بخشین ضروریات برار باب       | WF4   | کتوپ۱۹۱                           |
| ror    | تكليف .                          |       | متن:سعادت ابدی ونجات سرمدی        |
|        | شريعت وطريقت مين عقيده بنياد     | اساس  | م پوط                             |
| rar    | ج                                | ۲۳۲   | متابعت انبیاء ہی باعث وصل ہے      |
|        | متن : درمسّلهازمسائل اعتقادیه    |       | متن: کمال عنایت خداوندی جل        |
| ran    | ضروريي                           | ۳۳۳   | سلطانهٔ آنست.                     |
| ran    | عقا ئدضروريه كي اجميت            | ساس   | اسلام ایک آسان دین ہے             |
| MOL    | متن : دریں وقت کشتن کا فرلعین .  |       |                                   |
|        |                                  |       |                                   |

| صفيبر       | مضامين                              | مغربر        | مضامين                              |  |
|-------------|-------------------------------------|--------------|-------------------------------------|--|
| <b>627</b>  | فنائے اتم کی دواقسام                |              | كفاركى رسوائى ابل اسلام كيلي        |  |
| rz 9        | مكتوب ١٩٧                           | ۸۵۲          | عزت کا موجب ہے                      |  |
|             | متن :سعادت مند کسے است ک            | <b>644</b>   | کفارکیلئے دعائے ضررجا تز ہے         |  |
| <b>የ</b> ለ1 | ولش از وني                          | سالما        | کنوب۱۹۲                             |  |
| MAI         | د نیااورد نیادار کی <b>ن</b> رمت    |              | متن :معلوم شریف است که در قرن       |  |
| MAT         | ترک د نیا کی حقیقت                  | ۵۲۳          | سابق                                |  |
|             | ترک د نیاار باب جمعیت کی صحبت پر    |              | فتنهٔ دین اکبری کے ذمہ دارعاما ، سو |  |
| MAT         | موتوف ہے                            | ۳۷۲          | <u> </u>                            |  |
| ۳۸۵         | موتو نے ہے<br>کتوب ۱۹۸              | ۳۲۷          | مکتوب ۱۹۵                           |  |
|             | متن:فتوحات مكيه مفتاح فتوحات        |              | متن:احسان سلاطين چونکه نسبت         |  |
| ۳۸۷         | مد تبيه باو                         | 749          | بكافئه خلائق                        |  |
|             | سكربيعلوم ومعارف كيمطالعدي          | r <u>/</u> + | فطرت انساني كي مختلف انداز          |  |
| የአፈ         | گريز کرنا چاہيے                     | M2+          | بادشاہ عوام کیلئے دل کی مانند ہے    |  |
|             | حضرت ابن عربي امام رباني كي نظر     | (2)          | مکتوب۱۹۲                            |  |
| ľΆΛ         | مِن                                 |              | متن:ایں راہ کہ مادرصد دقطع          |  |
|             | متن:مخدو ما فقراءرا باغنياء آشنا كي | 121          | آييم                                |  |
| ľΆΛ         | کردن                                |              | راہ سلوک سات قدم ہے                 |  |
|             | تواضع اوراستغنا فقر كےلواز مات      |              | فنائيت لطائف كثمرات                 |  |
| የለግ         | میں ہے ہے<br><b>کتوب199</b>         | r20          | مجل ذاتی کے دومعانی                 |  |
| ساوس        | مکتوب۱۹۹                            | 124          | متن:ای راه دوخطوه است               |  |
|             | متن:اظهارطلب ورد ےاز اوراد          | 124          | راہ سلوک اجمالا دوقدم ہے            |  |
|             |                                     |              |                                     |  |

| صفهر | مضامین                            | صقربر       | مضامین                           |
|------|-----------------------------------|-------------|----------------------------------|
| ۵۰۹  | کنوب۲۰ ۲۰                         | <b>M4</b> 0 | ثموده پودند                      |
|      | متن:روزے یخنے از غیرت مشائخ       |             | تزكينفس اورمعرفت الهبيابل التدكى |
| ۱۱۵  | نقشبندييه .                       | L.d.A       | صحبت پرموتوف ہے۔                 |
| ماد  | مشائخ نقشبنديه بهت غيوريي         |             | کتوب ۲۰۰                         |
|      | طريقت نقشبنديه كارانده بميشهم وم  | L.44        | متن: ہر کہاز ایشاں ہاتمیز بود    |
| ماد  | ر ہےگا                            |             | شیخ کامل کے بغیر طی سلوک باعث    |
| ۵۱۳  | سلسانقشبندىيين اوبسيت كاغلبب      | (°99        | طلالت ہے                         |
|      | اپے شیخ ہے عقیدت میں فرق          | ۵۰۰         | صحبت پیرکامل کے آ داب            |
| ٥١٣  | باعث ممراہی ہے                    | ۵۰۰         | شیخ ناقص کی صحبت زہر قاتل ہے     |
|      | متن:طريق ماطريق دعوت اساء         | ۵+۱         | وصول الى الله كاركان ثلاثه       |
| ۳۱۵  | نبيت.                             |             | متن مخدو ماا كابرطر يقة نقشبنديه |
| ماد  | طريقت نقشبنديه كاامتياز           |             | قدس التدتعالي اسرار جم           |
|      | ذ کر کے اعتبار سے صوفیاء کے       |             | راہ نامسلوک جذب کاراستہ ہے       |
| ۳۱۵  | طبقات                             |             | وصول الى الله كے دورات           |
|      | زبدة الفقراءخواجةمحمطى عليهالرحمه |             | حضرت شا ونقشبندعليه الرحمه كي دو |
| ۵۱۵  | كافرمان                           | 4+r         | دعا کیں<br><b>کتوب ۲۰۱</b>       |
|      | متن:اجماع سلف برافضيلت            | ۵۰۵         | مکتوب۲۰۱                         |
| ۵۱۵  | حفرت صديق.                        |             | متن: ظاہراً آن شخص ازروئے علم و  |
|      | افضليت صديق برابل سنت كا          | ۵۰۷         | ساع                              |
| ria  | اجماع ب                           | ٥٠٧         | ايك سوال كاجواب                  |
| orr  | علامات الجل سنت                   |             |                                  |
|      |                                   |             |                                  |

| _     |                                     |      |                                                           |
|-------|-------------------------------------|------|-----------------------------------------------------------|
| صفيبر | مضامین                              | صعمر | مضامين                                                    |
| ٥٣٩   | کتوب۲۰۵                             |      | متن عبارتيكه مردماين توجم رااز                            |
|       | متن:شرفكم الله سبحانه               | orr  | اڻي<br>                                                   |
| ۵۳۱   | بكمال المتابعة                      | ora  | تقلید مذموم باعث ہلاکت ہے                                 |
| arı   | مرتبهٔ صدیقیت پرفائز ہونے کاراز     | 214  | مگوپ۳۰                                                    |
| ۵۴۳   | مکتوب۲۰۷                            |      | متن:بحكم المرء مع من                                      |
|       | متن:اے برادر آ دمی را در و نیااز    | 919  | احبّ.                                                     |
| ۵۳۵   | برائے طعامہائے چرب                  |      | صحبت اولياء کي بر کات<br>په وي                            |
| ۲۵۵   | تخليق انسانى كالمقصد                |      | شقاوت کی دوشمیں<br>ا                                      |
|       | ابل الله دنيوی شبرت سے تر سال       |      | اہل اللّہ کی محبت ذاتی مفادات ہے  <br>ر :                 |
| ٥٣٤   | ر ہے ہیں                            |      | پاک ہوتی ہے<br>ملک                                        |
|       | متن:باید که بعداز تکی و تزین        |      | ساللین پرواردہونے والی ثین<br>سرور                        |
| ٥٢٧   | باتیان                              |      | کیفیات<br>متر را بر رسمعن                                 |
|       | اہل سنت کےموافق اعتقاد واعمال       | ۵۳۲  | متن اسم مبارک القدر الجمعنی<br>طریقت نقشبند بیکاطریقه ذکر |
| ۵۳۸   | ہی ہا عث نجات ہیں<br>احساس          | ٥٢٢  | سریفت مسبندیده سریفدو ر<br>ذکراسم ذات اور ذکر ذات         |
| ٩٦٥   | مُتَوبِ2٠٠                          |      | د را م دات اورد ردات<br>متوب۲۰۴۲                          |
|       | متن: آریے قرب ابدان را در قرب<br>تا |      |                                                           |
| اه۵   | قلوب                                |      | متن:از مخنان پریشان ارباب<br>خسران                        |
| اهم   | صحبت کی برکات                       |      | سران<br>اہل اللہ کواہنلاء کے ذریعے آز مایا                |
| bar   | ىسحانې كى تعريف<br>مەسى عظى رويى    |      |                                                           |
| ۵۵۳   | امام اعظم تابعی ہیں                 | 317  | جا تا ہے                                                  |
|       |                                     |      |                                                           |

| صفيب                | مضامين                              | صولم | مضامين                           |
|---------------------|-------------------------------------|------|----------------------------------|
| ۵۷.                 | حقیقت محمر بیکی نیابت کے حقدار      | ۵۵۵  | کتوب۲۰۸                          |
|                     | متن: بدانند که بعداز بزارسال از     |      | متن: آن مقامات انبیاء علیهم      |
| ۵۷۱                 | ارتحال                              | ۵۵۷  | الصلوات والبركات                 |
| اک۵                 | بزارهٔ دوم کے اولیاء کی اکملیت      |      | انبیا ءکرام کےمہادی فیوضات       |
|                     | متن: بالجمله كمالات اوليائے اين     | ۵۵۸  | صفات الهبيه بين                  |
| 024                 | طبقه .                              |      | مقام استقرار مقام عروج سے بہت    |
|                     | اولياءآ خرين اور كمالات سحابه ميس   |      | بلندے۔                           |
| 02r                 | مما ثلت                             |      | بلند ہے۔<br><b>کتوب ۲۰۹</b>      |
|                     | متن حقيقت كعبدر باني مبحود حقيقت    |      | متن:بايددانست كه حقيقت شخص       |
| ۵۲۳                 | محمر ی گشت                          | 1    | عبارت از                         |
| ۵۷۵                 | حقيقت كعبهاور حقيقت محمري           | DYM  | مقدمه اول                        |
| <b>6</b> ∠ <b>9</b> | کتوب۱۴                              | חדם  | مبدأ تغين كي دونشمين             |
|                     | متن بمخدو ما مكر مااشكال اين        | ۵۲۵  | مقدمه دوم                        |
| ۵۸۱                 | حکایت                               |      | مقدمه سوم                        |
| ۵۸۳                 | طبی زمانیطبی مکانی<br>              | 1    | مقدمه چبارم                      |
| ۵۸۳                 | متن:اوّلا از درسی اعتقاد چاره نبود  |      | مقدمه ينجم                       |
| ۵۸۵                 | ایمان،اسلام اوراحسان                |      | مقدمه ششم                        |
| ۵۸۷                 | کتوب۱۱۱                             |      | مقدمهفتم                         |
|                     | متن:ازمقولهٔ مولوی علیهالرحمه       |      | متن: چوں شریعت خاتم الرسل علیہ و |
| ۵۸۹                 | ىرسىدە بودند.                       |      | _ '                              |
|                     | مولا ناروم عليه الرحمه كے ايك مقوله | PFG  | علاءراتخین ہی انبیاء کے نائب میں |
|                     |                                     |      |                                  |

| صغم  | مضامين                               | صفرر | مضاماين                                |
|------|--------------------------------------|------|----------------------------------------|
| 7-1  | تعبیر واقعات کے دو ذرائع             | ۵۹۰  | ک وضاحت                                |
| 4•f* | خواب اوراس کے آواب                   | ۵۹۰  | ذات حق تعالی صورت ہے منزہ ہے           |
| 4+D  | كمتوب٢١٣                             |      | متن اچاز تیکه بشماود بگران کرده        |
|      | متن : نقابت ونجابت دستگا بإخلاصة     | ۱۹۵  | شدواست                                 |
| 4.4  | مواعظ                                | ٥٩٢  | خلافت مقيده خلافت مطلقه                |
| Y+Z  | علاءراتخين تيعلق ركضني كفيحت         |      | مرید کے مال میں طمع پیر کے لئے         |
|      | متن:اگرمعلوم شود كه شخصے برابر دانهٔ | ٦٩٢  | باعث ہلاکت ہے                          |
| 4-4  | 'n                                   |      | خیفه مطلق ،مقام رضایے شاد کام          |
| 4+4  | جادۂ اہل سنت ہے ہمناسراسر گمراہی ہے  | 095  | ہوتا ہے                                |
| HIF  | کتوب۲۱۳                              | ۵۹۵  | ہوتا ہے<br><b>مگوب۲۱۲</b>              |
|      | متن: حضرت حق سبحانهٔ دنیارامزرعهٔ    |      | متن: پرسیده بودند که پیرصاحب           |
| 411  | آخرت گردانیده                        | 092  | تقرف                                   |
| 416  | دنیا آخرت کی کھیتی ہے                | ۸۹۵  | صاحب تصرف شيخ كاكمال                   |
|      | متن اگر پرسند که تضاعف اجرور         |      | متن: اليضا پرسيده بودند كه آن كدام     |
| AID  | حنات است                             | 044  | مرتبهاست                               |
| YIY  | عقل قربال كن به پیشِ مصطفےٰ          |      | لطيفة اخفى دائر وامكان مين داخل        |
| 414  | کتوپ۲۱۵                              | 7**  | <u>-</u>                               |
| 441  | متن:اےفرزندار باب دنیا               |      | ہے<br>مثن حضرت آ دم راعلیٰ نہینا وعلیہ |
|      | وانسحاب غزا                          | 4**  | الصلوة والسلام                         |
| 477  | و نیااورابل د نیا کی مذمت            | 4+1  | ایک واقعدی جیر                         |
|      |                                      | 4+1  | مصدر کے اعتبار سے علم کی اقسام         |
|      |                                      |      |                                        |

#### ينش لفظ

اللہ تعالیٰ نے اپنی قدرت کا ملہ اور حکمت بالغہ کے ساتھ انسان کو اجزائے مختلفہ سے مرکب فر ماکر وکھ فی گر منا کہنی ادھر کی خلعت کرامت سے نواز ااور اسے اپنی صفت علم کا مظہر بنا کر اظہار بیان کے لئے قوت گویائی اور قلم وقر طاس عطافر مادیا تا کہ وہ اپنی علمی صلاحیتوں اور تدریسی قابلیتوں کے ذریعے رشد و ہدایت اور تعلیم ودعوت کا فریضہ مرانجام دے سکے - تب سے حضرت انسان نے بھی زبان و بیان کے ذریعے بلیغ و تدریس کے فرائض اوا کئے اور بھی قلم وقر طاس کے ذریعے بھی کی بیان کے ذریعے بھی کی انسان سے دریعے بھی کی کے مانسان سے دریعے بھی کی کہ مظہراتم قراریایا۔

وعظ و بیان کے ذریعے لٹائے ہوئے لؤلوئے لالہ کو ملفوظات کہا جاتا ہے۔ اور بذریعة فلم صفحہ قرطاس پر بکھیرے ہوئے علمی جواہر پاروں کو مکتوبات کہتے ہیں۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے بذریعہ مکتوب ہی ملکہ بلقیس کو دعوت تو حید دی تھی اور حضورا کرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی غیر سلم شاہانِ وقت کو بذریعہ مکتوبات دین اسلام کا پیغام بہنچایا۔

عالم اسلام میں بالعموم اور برصغیر میں بالخصوص علیائے راتخین اورصوفیائے کاملین کے ملفوظات ومکتوبات ملتے ہیں ۔گران میں مکتوبات امام ریانی کوا یک منفر د اورمتاز مقام حاصل ہے۔جن میں حضرت امام ربانی قدس سرۂ العزیز نے شریعت و طریقت کالب لباب بیان فر مادیا ہے اوران کے مطالعہ کی آپ نے خودتا کید فر مائی۔ ''مطالعهٔ مکتوبات را لازم گیرند'' بنابرین آپ کے خلفاء وتلاندہ ، صاحبز ادگان اور نبيرگان نے مکتوبات شریفه کی تد ریس وتعلیم کا با قاعده اہتمام فرمایا۔حضرات مجد دیپہ کے ای طریقہ مبار کہ کو جاری رکھتے ہوئے ہمارے آقائے ولی نعمت ،سراج العارفین حضرت ابوالبیان قدس سرهٔ العزیز نے بھی مکتوبات قدسیہ کےفہم تفہیم اور تدریس و تعلیم کا التز ام فرمایا \_ آپ علم کلام اور طریقت کی ادق اصطلاحات کوالیکی مهارتِ تامہاور ملکۂرا سخہ کے ساتھ حل فر ماتے کہ سامعین کے قلب دنظر میں ان کے مفاہیم و مطالب کوجا گزیں کردیتے اور روحانی مقامات کے احوال و کیفیات کو تصرفات باطنیہ کے ذریعے حاضرین پر وارد و طاری فرمادیتے ۔ تا ہم البینات شرح مکتوبات میں آپ کا اسلوبِ بیان اوراندازتحر برنہایت ہی عالمانہ اور فاضلانہ ہے جسے علماء و صوفیاء ہی سمجھ سکتے ہیں ۔عامة الناس میں سے اگر کوئی ان علوم ومعارف کو سمجھنا عا ہے تو اے کسی عالم دین کے سامنے زانو ئے تلمذ تبہہ کر کے سبقای<sup>ر</sup> ھنا جا ہے۔ اس ہے قبل • ۵ا مکتوبات شریفہ پرمشمل البینات کی تین جلدیں علماء و صوفیاء سے دادو تحسین حاصل کر چکی ہیں اب البینات کی چوتھی جلد پوری آب وتاب

'' جلد چہارم'' بھی آپ کے بیان فرمودہ دروسِ مکتوبات کا مجموعہ ہے جہنہ سفی قرطاس پر منتقل ومدون کرکے کتابی صورت میں پیش کیا جارہا ہے۔ ابوالبیان ریسرچ انسٹیٹیوٹ اور تنظیم الاسلام گرافکس کے اراکین واحباب کی بیکاوش قابل تحسین ہے۔

اورشان وشوکت ہے آپ کے ہاتھوں میں ہے۔



وعاہے کہ اللہ تعالیٰ انہیں دارین کی سعادتوں سے نوازے اور وفاداری بشرطِ استواری کے سنہری اصول کے مطابق اس تبلیغی وروحانی مشن کی بیش از بیش خدمت کی توفیق مرحمت فرمائے۔

قار کین کرام ہے التماس ہے کہ دورانِ مطالعہ اگر کوئی فروگذاشت پائیں تو مطلع فر ماکر عندالللہ ماجور اور عندالناس مشکور ہوں تا کہ آئندہ ایڈیشن میں اس ک اصلاح کروی جائے۔

إِنْ أُرِيْدُ إِلَّا الْإِصْلَاحَ مَا اسْتَطَعْتُ وَمَا تَوْفِيْقِيْ إِلَّا بِاللهِ

حَالِمُ الْمُ مُعَمِّلُ الْمُعِيِّلُ الْمُعَلِّلِينِ مِنْ اللهِ ا



کتوبالیه حرت شخ مِ**یرمُ**ؤمن بکرجی رم<sub>راله</sub> ملیه



## موضوعات

یاد داشت حضور بلاغیبوبت سے عبارت ہے حجاباتِ شیونی اور حجاباتِ اعتباری ہیمکتو بے گرامی حضرت اہام ربانی قدس سرۂ العزیز نے سیادت مآ ب ارشاديناه حضرت ثينخ ميرمؤمن بلخي رحمة اللدعليه كي طرف صادرفر ما ياجو ماورا ءالنهر ك اكابرمشائ ميں سے تھے۔ آپ نے وہاں كے علمائے كرام اور مشائخ عظام کے ظاہری اور باطنی فیوض و بر کات کا تذکرہ بڑے احسن پیرائے میں بیان فر مایا ہے ۔حضرت شیخ مؤمن بلخی کا ایک مرید (شیخ ابوالمکارم صوفی ) حضرت امام ر بانی قدس سرہُ العزیز کے دست حق پرست برتویہ وانابت اور سلوک طے کرنے کی غرض ہے جب سر ہند شریف حاضر ہوا تواس نے اپنے شیخ اور نجابت پناہ سید ميرك شاه، علامة الوركي مولا نا حسن القباداني ادر ناصر الشريعة قاضي تو لك رحمۃ التدعلیہم کے سلام پہنچانے کے بعد عرض کی کہ میرے شیخ نے مجھے ارشا وفر مایا تھاکہ میں ان کی طرف سے نیابتا آپ سے بیعت کروں کیونکہ وہ بڑھایے ( کبرتی )اور بُعدمسافت کی وجہ ہے حاضر خدمت نہیں ہو سکتے ور نہانہوں نے پیکها تھا کہ میں بذات خودآ پ کی خدمت وصحبت میں حاضر ہوتااور بقیہ ساری عمر آپ کی خدمت عالیہ میں گذار دیتا اور آپ کے بیشار فیوض وبر کات اور انوار

واحوال ہےا قتباس کرتا۔ان موانعات کی بناپر میں امید وار ہوں کہاس ظاہرا جدا اور باطنأ حاضر کوبھی اینے مخلص حاضرین میں شارفر ما کر غائبانہ تو جہات قد سیداورا نوارلطیفہ ہےاس کے احوال پر ملتفت ومتوجہ رہیں گے۔ والپسی برلوشتے وقت اس مرید کی درخواست برحضرت امام ربانی قدس سرہُ العزیز نے زیرِنظر مکتوب اور مکتوب ۹۹ دفتر سوم ارسال فرمائے چنانچے منقول ہے کہ جب حضرت میرمؤمن رحمۃ الله علیہ نے ان ارسال فرمودہ مکاتیب شریفہ کا مطالعہ فر مایا تو شیخ کھڑ ہے ہو گئے اور کمال درجہ کی خوشی وسرور میں رقص كرنے لگے اور فرمانے لگے كە'' اگر سلطان العارفین ( حضرت بایزید بسطامی رحمة اللّه عليه ) اورسيدالطا كفه ( حضرت جنيد بغدا دي رحمة اللّه عليه ) وغير بهااس وقت بقید حیات ہوتے تو وہ بھی ان ( حضرت امام ربانی قدس سرہ ) کی خدمت میں حاضر ہوتے۔ مکتوبات شریفہ میں حضرت نینخ کے نام دو کمتوب ملتے ہیں کمتوب ۱۵۱ دفتر اول ، مكتوب99 دفتر سوم ( ماخوذ از حضرت مجد دالف ثاني )



# مكتوب -۱۵۱

منس یا دداشت در طریقهٔ حضرات خواجگان قدس الله تعالی اسراریم عبارت از حضور بی غیببت است یعنی د و ام حضور حضرت ذات تعالی و تقدس بی مخلل حجب شیونی و اعتباراتی

ترجی، یا دداشت حفرات خواجگان قدس الله تعالی اسرار ہم کے طریقه میں حضور بغیبت سے عبارت ہے یعنی شیونی اور اعتباراتی حجابات کے درمیان میں حائل ہوئے بغیر حضرت ذات تعالی و تقدس کے دائی حضور کو یا دداشت کہتے ہیں۔

## شرح

اس مکتوب گرامی میں حضرت امام ربانی قدس سرہ العزیز مشائخ نقشبندیہ کی معروف اصطلاح یا دداشت کا تذکرہ فرمارہ ہیں۔ غالبًا یہ وہی مکتوب ہے جے ملاحظہ فرماکر ماوراء النہر کے عظیم روحانی پیشوا حضرت شیخ میرمؤمن بلخی رحمة الله علیہ رقص کناں اور آپ کی شان میں رطب اللماں ہوگئے۔ مناسب معلوم ہوتا ہے کہ یہاں یا دداشت اور حجابات شیونی اور حجابات اعتباری کی قدرے تفصیلات وتعریفات

#### بإدداشت

یادداشت سے کہ عارف کے قلب پر استیلائے شہود حق بتوسط حب ذاتی ہو جائے اور وہ ہر حال میں بسبیل ذوق ذات کے ساتھ محواور متوجہ رہے۔ یہ مقام مرتبہ عقیقت کے ساتھ تعلق رکھتا ہے جس میں تجابات شیونی اور تجابات اعتباری مرتفع ہوجاتے ہیں جہال پہنچ کر عارفین کو کمال تو حید عیانی اور وصل عریانی کا مقام حاصل ہوتا ہے اور وہ بچلی ذاتی وائی سے شاد کام ہوتے ہیں۔ یہ وہی مقام ہے جس پر منتبی سالکین فائز المرام ہوتے ہیں جوفنائے اتم اور بقائے اکمل کے بعد حاصل ہوتا ہے۔ بقول شاعر

یادداشت حاصل شود بعد از فنا بلکه حاصل می شود بعد از بقا

## حجابات شيونى اورحجابات اعتباري

حجاب

ہروہ چیز جو بندے کوت تعالی سجانہ سے عافل اور دور کردے جاب کہلاتی ہے بعنی جملہ اشیاء اور جمیع خیالاتِ ماسویٰ حجابات ہیں۔ حجابات شیونی: ظلال شیونات کو حجابات شیونیہ کہا جاتا ہے۔ حجابات اعتباریہ: ظلال اعتبارات کو اعتباری حجابات کہا جاتا ہے۔

#### بينةمبرا

واضح رہے کہ اکا برسلسلہ نقشبند میرحمۃ اللّٰه علیهم کے نزدیک یا دداشت کونسبت حضورو آگا ہی،حضور ذاتی دائی ، دوام حضور مع اللّٰد بلاغیبویت بھی کہا جاتا ہے۔

#### بينةمبرا

بیذ بهن نشین رہے کہ ولایت محمد بیالی صاحبہاالصلوات کے مرتبے میں عارفین کو یا دداشت کا مقام حاصل ہوجاتا ہے اس لئے اگر کوئی سالک بیہ مقام حاصل کرنا چاہتا ہے تو اس پر لازم ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی کامل محبت ومتابعت اختیار کرے اور سنت وشریعت کی پابندی کا خوب اہتمام کرے کیونکہ بیہ مقام عزیز الوجوداور نا درونا یاب ہے۔

#### بينه نميرا.

یہ امر بھی واضح رہے کہ یا دواشت اور حالت نیند (جوسر اسر غفلت ہے ) کے درمیان اہل طریقت نے یوں تطبیق بیان فرمائی ہے کہ

عامة الناس سرا پاغفلت ہوتے ہیں کیونکہ ان کا باطن ، ان کے ظاہر سے تفریق یا نقت نہیں ہوتا اس لئے ان کی غفلت ظاہری، غفلت باطنی کا باعث ہوتی ہے جبکہ کاملین کا باطن ، ان کے ظاہر سے تفریق یا فتہ اور گستہ (جدا) ہوتا ہے بنابریں ان کی غفلت ظاہری ان کے باطن میں سرایت نہیں کرتی ۔ عدوة الوثنقی حضرت خواجہ محرمعموم سر ہندی قدس سرہ و العزیز ارشاد فرماتے ہیں کہ بعض اوقات حضور خواب، حضور بیداری سے زیادہ ہوتا ہے کیونکہ محبوبوں اور معثوقوں کی عادت ہوتی ہے کہ وہ

المنيت المنافق المنافق

جب عاشق ومحت کواپی طرف متوجه در میصفه بین تو کناره کثی کرتے بین اور جب عاشق کو عاشق میں تو اس خیر اور جب عاشق کو عافل پاتے بین تو اس نے آپ کو نمایاں کرتے بین بقول شاعر پری رو تاب مجوری ندار د پری رو تاب مجوری ندار د چو در بندی ز مکلین سر بر آرد



كتوباليه بيادت پناه حزت؛ هي فريار ينجي ادي رحمة الدعليه



### موضوعات

اطاعت رسول ہی اطاعتِ خداہے مقام کمیل میں محبت رسول کھنے کیا غالب ہوتی ہے محبتِ رسول اصلِ ایمان ہے محبتِ رسول کی علامات



جَوْ البيت الله المواجع (٢٩) والمائة المحاجد المعتوب المحاجد المحاجد

## رئي مڪنوب -۱۵۲

منر قال الله بجانه وتعالى مَنْ يُطِعِ الرَّسُولَ فَقَدُ اَطَاعَ اللهِ حضرت حق بجانه وتعالى اطاعت رسول ِراعينَ اطاعت خود فرموديس اطاعت خدائي عزوجل که درغیراطاعت رسول باشد اطاعت او نيست سجانه وازبرائي تاكيد وتحقيق اين معنى كلمة قد آورد تا بوالهوسی درمیان این دو اطاعت جدا ئی پیدانگندویکی را بردیگری نگزیند

ترجم، الله سجانه وتعالى نے ارشاد فر مايا جس نے رسول كى اطاعت كى تويقينا اس نے اللہ کی اطاعت کی لے ، یہاں حضرت حق سجانہ وتعالیٰ نے اطاعت رسول علی صاحبها الصلوات كوعين ابني اطاعت فرمايا للبذا خدائ عزوجل كي وه اطاعت جواطاعت رسول کے بغیر ہو اس سجانہ کی اطاعت نہیں ہے اور اس معنی کی تاکید اور شحقیق

کے لئے کلمہ'' قد'' لایا گیا تا کہ کوئی احمق ان دواطاعتوں کے درمیان تفریق پیدا نہ کرےاورا یک کودوسرے پرتر جیج نہ دے۔

## شرح

اس کمتوب گرامی میں حضرت امام ربانی قدس سر العزیز آیت کریمہ کی روشن میں اس موقف کی وضاحت فرمارہ ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت ہی حق تعالیٰ سجانہ کی اطاعت ہے اور ان کی اطاعت اللہ تعالیٰ کے اذن ہے ہی کی جاتی ہے جاتی اللہ تعالیٰ ہے اذن سے ہی کی جاتی ہے جیسا کہ آیہ کریمہ وَ مَا اَذْ سَلْنَا مِن رَّسُولٍ اِلَّا لِیُطَاعَ بِاذْنِ اللّٰهِ لِ جاتی کہ میں کہ آیہ کریمہ وَ مَا اَذْ سَلْنَا مِن رَّسُولٍ اِلَّا لِیُطَاعَ بِاذْنِ اللّٰهِ لَا میں کہ اللہ الله کا اور سے عیال ہے اور حق تع لی سجانہ اور رسل عظام علیم الصلوات کے درمیان تفریق کرنا کفر ہے جیسا کہ آیات کریمہ یُویْدُونَ اَن یُفَوِّ قُوْ اَبَیْنَ اللّٰهِ وَرُسُلِهِ کا اور اللّٰہِ کَا وَرُسُلِهِ کَا وَرَسُلِهِ کَا وَرَسُلِهُ کَا وَرَسُرِ کَا وَرَسُلُولُ وَنَ کَا وَرَسُدِی کَا وَرَسُلِهِ کَا وَرَسُلِهِ کَا وَرَسُلُولُ وَنَ کَا وَرَسُلُولُ وَنَ کَ وَالْعَالَ کَا وَرَسُلُولُ وَنَ کَا وَرَسُلُولُ وَالْعَالُ کَا وَرَسُلُولُ وَنَ کَا وَرَسُلُولُ وَالْعَالَ کَا وَرَسُلُولُ وَنَ کَا وَرَسُلُولُ وَنَ کَا وَرَسُلُولُ وَالْعَرَالُ کَا وَرَسُلُولُ وَنَ کَا وَرَسُلُولُ وَالْعَرَالِ کَا وَرَسُلُولُ وَالْعَرَالِ وَالْعَرَالُ وَلَا وَلَا وَلَا وَلَالِهُ وَالْعَرَالِ وَالْعَرَالُ وَلَا وَلَالْعَالَ وَلَا وَلَالَعَ وَالْعَرَالِ وَالْعَالَمُ وَالْعَلَامِ وَالْعَرَالِ وَلَا وَلَامِ وَالْعَالَامِ وَالْعَلَامُ وَلَّ وَالْعَرَالِ وَالْعَلَامِ وَلَّ وَلَا وَلَا وَلَا وَلَا وَلَا وَلَا وَلَا وَلَا وَلَا وَلَامُ وَلَا وَلَامِ وَلَا وَلَامِ وَالْعَالَ وَلَا وَلَامِ وَالْعَالِي وَالْعَلَامُ وَلَا وَلَامِ وَالْعَالَ وَلَا وَلَامِ وَلَا وَلَامِ وَالْعَالَ وَلَامِ وَلَا وَلَامِ وَالْعَالَ وَلَامِ وَالْعَالَ وَلَامِ وَالْعَلَامِ وَالْعَلَامُ وَالْعَلَامُ وَالْعَلَامُ وَلَامُ وَالْعَلَامُ وَالْعَلَامُ وَالْعَلَامُ وَالَّامِ وَالْعَالَ وَلَامِ وَالَامِ وَالْعَامِ وَالْعَامِ وَالْمَامِلُولُ وَال

درحقیقت اطاعت نبوی اورسنت مصطفوی علی صاحبہاالصلوات کفارہ سیئات اور محبت خدا کا موجب ہے۔ اس کی بدولت بندہ مومن ، نزول رحمت اور دخول جنت کا حقد اربنتا ہے۔ اس کی وساطت سے انسان کو ظاہری و باطنی برکات اور صوری و معنوی کمالات حاصل ہوتے ہیں۔ اطاعت نبوی کی بناء پر بندہ مومن کو انبیاء و اصد قاء اور شہداء وسلحاء کی معیت نصیب ہوتی ہے۔ اطاعت رسول ہی بندہ مومن کو انبیاء بوتی ہے۔ اطاعت رسول ہی بندہ مومن کے لئے تربیم قدس تک رسائی کا واحد ذریعہ اور ابواب غیب کے واہونے کا وسیلہ ہے جیسا کہ حضرت علامہ بیضاوی و مَن یُنظِعِ اللّه وَ الوّسُولَ اللّه وَ الوّسُولَ . . . الح می کفیسر کرتے ہوئے رقمطر از ہیں

يَصِنُونَ بِسُلُوْكِهِ جَنَابَ الْقُدُسِ وَيُفْتَحُ ٱبْوَابُ الْغَيْبِ قَالَ

النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ عَمِلَ بِمَا عَلِمَ وَرَّثُهُ اللهُ عِلْمَ مَالَهُ النَّهِ عَلَمَ مَالَهُ عِلْمَ مَالَهُ عِلْمَ مَالَهُ عِلْمَ مَالَهُ عَلَمُ لَهُ يَعْلَمُ لَ يَعْلَمُ لَ يَعْلَمُ لَ يَعْلَمُ لَ يَعْلَمُ لَا يَعْلَمُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَيْهِ وَلَى عِلَا عَلَيْ اللهُ عَلَيْهِ وَلَى عِلَا عَلَيْ اللهُ عَلَيْهِ وَلَى عَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَلَمْ كَارِشَا وَلَرُامُ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَلَمْ كَارِشَا وَلَمْ اللهُ عَلَيْهِ وَلَمْ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَلَمْ اللهُ عَلَيْهُ وَلَمْ اللهُ عَلَيْهُ وَلَمْ اللهُ عَلَيْهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهُ وَمَعْلَمُ وَمُعْلِمُ وَمَعْلَمُ وَمَعْلَمُ وَمُعْلِمُ وَمَعْلَمُ وَمُعْلِمُ وَمَعْلَمُ وَمُعْلِمُ والْمُعْلِمُ وَمُعْلِمُ وَالْمُ عِلْمُ عَلِمُ وَمُعْلِمُ وَمُعْلِمُ وَمُعْلِمُ وَمُعْلِمُ وَمُعْلِمُ وَمُعْلِمُ وَالْمُعْلِمُ وَالِمُ عُلِمُ وَلَمُ عُلِمُ عُلِمُ مُعْلِمُ وَالْمُ عُلِمُ مُعْلِمُ

عدة المفسرين حضرت علامه اساعيل حقى رحمة الله علية تحرير فرمات بين كه بنده مومن كواطاعت نبوى اورسنت مصطفوى على صاحبها الصلوات كى بدولت چار نعتوں سے نواز اجاتا ہے۔ جسیا كه ارشاد نبوى على صاحبها الصلوات ہے

قَالَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ حَفِظَ سُنَّتِى ٱكْرَمَهُ اللهُ تَعَالَى بِأَرْ بَحِ خِصَالٍ ٱلْمُحَبَّةُ فِى قُلُوبِ الْبَرَرَةِ وَالْهَيْبَةُ فِى قُلُوبِ الْبَرَرَةِ وَالْهَيْبَةُ فِى قُلُوبِ الْمَجَرَةِ وَالْهَيْبَةُ فِى الدِّيْنِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عِلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى ا

ا سالحین کے قلوب میں اس کی محبت پیدا کر دی جاتی ہے۔

r فاسقین کے دلول میں اس کی ہیب ڈال دی جاتی ہے۔

r — اس کے رزق میں وسعت و ہر کت پیدا کر دی جاتی ہے۔

م اے دین متین کی فقاہت عطا کردی جاتی ہے۔

حضرت خواجہ حکیم سنا کی نقشبندی رحمۃ اللہ علیہ نے اطاعت نبوی علیٰ صاحبہا الصلوات کی ترغیب وتشویق دلاتے ہوئے کیا خوب فرمایا

گرد نعل اسپ سلطانِ شریعت سرمه کن تا بود نور البی با دو چشمت مقترن

مڑہ در چٹم سنائی چوں سنانے باد تیز گر سنائی زندگی خوامہ زمانے بے سنن

#### بينةمبراء

واضح رہے کہ جن صوفیائے کرام کے اقوال میں اطاعت خدا اور اطاعت رسول علی صاحبها الصلوات میں اختلاف وتفریق ملتی ہے ، بیان کا بیان حال ہے بیان عقیدہ خیس اس لئے اس قتم کے اقوال کو غلبہ حال اور سکر وقت کا ثمرہ جاننا چاہئے ۔ السکاری معذورون ولکن لایقلدون "متقیم الاحوال" اکابرین کے ہاں استم کے اختلافی اقوال سے قبواجتنا بلازم ہے۔ اس قتم کے اختلافی اقوال سے قبواجتنا بلازم ہے۔

#### بينهمبراء

یہ امر ذہن نشین رہے کہ کتاب وسنت کی روشن میں علائے اہلسنت کا یہ موقف ہے کہ تتاب است کا یہ موقف ہے کہ تتاب کی سان کی سے کہ تتاب کی اطاعت و بات ایک ہے ۔۔۔۔ان کی فوات ایک نہیں ۔

منن درمقام کال که مرتبهٔ ولایت است محبت حق بحانهٔ غالب است و درمقام کمیل که نصیبی از مقام نبوت است محبت رسول غالب

تعطیما: مقام کمال جو مرتبه و ولایت ہے، میں حق سبحانهٔ کی محبت غالب ہوتی ہے اور مقام تکیل میں جو مقام نبوت کا ایک حصہ ہے محبت رسول صلی التدعلیہ وسلم غالب ہوتی ہے۔

## شرح

سطور بالا میں حضرت امام ربانی قدس سرہ العزیز اس امر کی وضاحت فرما رہے ہیں کہ سالکین طریقت پرعروجی منازل میں محبت خدا کا غلبہ ہوتا ہے کیونکہ وہ نسیانِ ماسویٰ کا مرتبہ ہے جبکہ نزولی مدارج میں عارفین پر محبت رسول علی صاحبہا الصلوات کا غلبہ ہوتا ہے کیونکہ وہ خلافت نبوت اور نیابت رسالت کا مرتبہے۔

ا قبال مرحوم نے اس مفہوم کو یوں منظوم فر مایا

معنی حرفم کنی شخقیق اگر بنگری بادیدهٔ صدیق اگر قوتِ قلب و جگر گردد نبی از خدا محبوب تر گردد نبی

مناسب معلوم ہوتا ہے کہ یہاں محبت رسول علی صاحبہا الصلوات اور اس کی علامات کے متعلق قدر سے تفصیلات بیان کردی جائیں تاکہ فہم مکتوب میں سہولت رہے۔ وَبِاللّٰهِ التَّوْفِيْق

#### محبت رسول اصل ایمان ہے

محبت رسول علی صاحبها الصلوات عندالله محبوب اورعندالشرع مطلوب ہے۔ کیونکہ محبت رسول ہی بندہ مومن کواپنے نبی کااطاعت شعاراور و فادار بناتی ہے اور اس میں امت کاوقار اور ملت کی بہار ہے۔اس کی بدولت بندہ مومن فیضان نبوت اور کمالات ولایت سے سرشار ہوتا ہے۔ بنابریں محبت رسول ہی وین اسلام کی اولین البيت الله المرابع الم

شرط ، ایمان کی جان اور کتاب وسنت کالب لباب ہے۔ حفیظ جالند هری مرحوم نے خوب کہا

محمد کی محبت دین حق کی شرط اول ہے
اک میں ہو اگر خامی تو سب کچھ نامکمل ہے
محمد کی محبت آنِ ملت ، شانِ ملت ہے
محمد کی محبت روح ملت ، جانِ ملت ہے
اقبال مرحوم نے اس مفہوم کو یوں بیان کیا ہے

مغزِ قرآل ، روحِ ايمال ، جانِ دين ست حبِ رحمة للعالمين

یعنی تم میں کوئی تخص اس وقت تک کامل الایمان نہیں ہوسکتا جب تک کہ میری ذات اسے والدین ،اولا داور تمام لوگوں سے زیاد ہ مجبوب نہ ہو۔

اس ارشاد نبوی علی صاحبها الصلوات میں ایمان اختیاری مراد ہے کیونکہ شریعت مطہرہ فی اس کا بند ہُ مومن کومکلّف بنایا ہے۔

حفیظ جالندهری مرحوم نے اس حدیث کامفہوم یوں منظوم کیا

محمد ہے متاع عالم ایجاد سے بیارا پدر، مادر، برادر، مال، جان،اولاد سے بیارا المنت المنت

محمد کی محبت خون کے رشتوں سے بالا ہے یہ رشتہ دنیوی قانون کے رشتوں سے بالا ہے

ا یک روایت میں سیدنا فاروق اعظم رضی الله عنه سے مروی ہے کہ انہوں نے ایک مرتبہ حضورا کرم صلی الله علیہ وسلم ہے عرض کیا

لاَنْتَ اَحَبُّ إِنَّ مِنْ كُلِّ شَيْ ۖ إِلَّا نَفْسِى الَّتِي بَيْنَ جَنْبِى فَقَالَ لَهُ النَّبِي مَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَنْ يُؤْمِنَ اَحَلُ كُمْ حَتَى اَكُوْنَ اَحَبُّ إِلَيْهِ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَنْ يُؤْمِنَ اَحَلُ كُمْ حَتَى اَكُوْنَ اَحَبُّ إِلَيْهِ مِنْ نَفْسِهِ فَقَالَ عُمَوُ الَّذِي اَنْوَلَ عَلَيْكَ الْكُتَابَ لاَنْتَ اَحَبُّ إِلَيْ مِنْ نَفْسِهِ فَقَالَ عُمَوُ اللّهِ عَلَيْكِ وَسَلَّمَ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ عَلَيْ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمُ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمُ اللّهُ عَلَيْ اللّهُ عَلَيْهِ وَلَى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمُ الللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمُ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمُ وَسَلَمُ الللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمُ الللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمُ الللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمُ الللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمُ عَلَيْكُ وَلَيْكُولُ اللّهُ عَلَيْهِ وَلَى اللّهُ عَلَيْهِ وَلَى الللّهُ عَلَيْهُ وَلَى الللّهُ عَلَيْهُ وَلَى الللّهُ عَلَيْهُ وَلَى اللّهُ عَلَيْهُ وَلَى الللّهُ عَلَيْكُ اللّهُ عَلَيْهُ وَلَى اللّهُ عَلَيْهُ وَلَى الللّهُ عَلَيْكُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْكُولُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْكُولُ اللّهُ عَلَيْكُ وَلَا كُولُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْكُ اللّهُ عَلَيْكُولُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ اللللّهُ الللّهُ اللللّهُ اللللّهُ الللّهُ الللّهُ الللللّهُ اللللّهُ اللللّهُ اللللّهُ اللللّهُ اللللّهُ اللللّهُ الللّهُ الللللّهُ الللللّهُ اللللّهُ اللللللللّهُ الللللّهُ الللللّهُ اللللللّهُ الللللّهُ الللللللّهُ اللللللللّهُ الللللّهُ الللللللللللّهُ الل

الله عليه وسلم نے انہيں ارشاد فر مايا اے عمراب تمهار اايمان كامل ہوا ہے۔ عصرت شخ محقق حضرت شاہ عبد الله عليہ نے اللہ عليہ نے ايک حدیث د ہلوی قادری نقشوندی رحمة الله عليہ نے ايک حدیث يول نقل فر مائی ہے اردوتر جمہ ملاحظہ ہو

ایک مرتبہ حضورا کرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت سید ناعمر فاروق رضی اللہ عنہ سے دریا فت فتر مایا کیا حال ہے آپ صرف ہمیں ہی دوست رکھتے ہویا ہمارے علاوہ کسی اور کو بھی اس دوسی میں شریک تفہراتے ہو؟ انہوں نے عرض کیا ہیں مجبت مشترک

ہے جھے آپ سلی القد علیہ وسلم سے بھی محبت ہے اور اپنی ذات ، اولا داور مال دمتائ سے بھی دوتی ہے؟ ۔۔۔اس پر حضورا کرم صلی القد علیہ وسلم نے سید ناعمر رضی اللہ عنہ کے سینہ پر اپنا دست مبارک مار ااور روحانی تصرف (توجہ) فرمایا پھر فرمایا ۔۔۔اب کیا حال ہے اب اپنے آپ کوکس کیفیت میں پاتے ہو؟ ۔۔۔۔ عرض کیا اب اہل وعیال اور مال کی محبت قلب سے رخصت ہوگئ ہے لیکن اپنی ذات سے محبت اب بھی باقی ہے۔

حبت للب سے رصت ہوں ہے ۔ ن پی وات سے حبت اب ن بان ہے۔
دوسری مرتبہ پھر حضورا کرم صلی القد علیہ وسلم نے اپنادست اقدس سیدنا عمر رضی
اللہ عنہ کے سینہ مبارک پر مارا پھر استفسار فرمایا اب کیا کیفیت ہے؟ .....انہوں نے
عرض کیا اب سوائے آپ صلی اللہ علیک وسلم کی محبت کے ہرتم کی محبت میرے قلب
سے ختم ہوگئ ہے۔
بقول شاعر

عمرم همه صرف در وفایت بادا جان و دل و دین من فدایت بادا محبوب من از جان و دل و عمر توکی هر چیز من خشه برایت بادا

لینی میری ساری عمر تیرے ساتھ وفاداری میں صرف ہوجائے ،میری جان اور میرا قلب و دین تجھ پرفدا ہوجا کیں۔ جان ودل اور عمرسب سے زیادہ تو ہی میرا محبوب ہے ، مجھ خستہ حال کی ہرچیز تیرے لئے ہی ہو۔ لئے

#### محبت رسول کی برکات

ایک روایت میں حضرت انس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں

ل اشعة اللمعات شرح مشكوة كتاب الإيمان فصل اول

آنَّهُ قَالَ جَاءَرَجُلَّ إِلَى رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ يَارَسُولَ اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَيَامِ السَّاعَةِ فَقَالَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ يَارَسُولَ اللهِ مَا عَدَدْتُ لَهَا قَالَ يَارَسُولَ اللهِ مَا عَدَدْتُ لَهَا قَالَ يَارَسُولَ اللهِ مَا عَدَدْتُ لَهَا قَالَ يَارَسُولَ اللهِ مَا عَدَدْتُ لَهَا كَثِيرَةً وَلَا صَوْمِ إِلَّا إِنِّ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَعَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَالْمَاءُ مَعَ مَنْ احْبَرْبَتَ لَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَالْمَاءُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ اللهِ الْعَلَى اللهُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ الللللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُو

یعنی ایک شخص رسول الله سلی الله علیه وسلم کی خدمت اقدس میں حاضر ہوا اور
یو چھایا رسول الله قیامت کب آئے گی؟ ۔ تو نبی اکرم سلی الله علیه وسلم ادائے نماز
کے لئے اٹھ کر تشریف لے گئے۔ جب آپ نے نماز اوا فرمالی تو ارشاد فرمایا قیام
قیامت کی بابت دریافت کر نے والاسائل کہاں ہے؟ ۔ اس شخص نے عرض کیا
یارسول الله میں حاضر ہول ۔ آپ سلی الله علیه وسلم نے ارشاد فرمایا تم نے قیامت
کے لئے کیا تیاری کی ہے؟ اس نے عرض کیا یا رسول الله میں نے اس کے لئے
نماز، روزہ کی زیادہ تیاری نہیں کی البتہ میں الله اورا سکے رسول سے محبت کرتا ہوں۔
ایک روایت میں صال نکام سے اللہ اورا سکے رسول سکی میں اللہ اورا سکے رسول سکے میں اللہ اورا سکے رسول سکی میں اللہ اورا سکی میں اللہ اورا سکے رسول سکی میں اللہ اورا سکے رسول سکی میں اللہ اورا سکی میں اورا سکی میں اللہ اورا سکی میں اللہ

ایک روایت میں ہے اس نے کہامیرے پاس پچھ بھی نہیں بجو اسکے کہ میں اللہ اور اس کے رسے کہ میں اللہ اور اس کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وراس کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فر مایا برشخص اپنے محبوب کے ساتھ ہوگا اور تجھے اس کی معیت نصیب ہوگ جس کے ساتھ تو محبت کرتا ہے۔ ہوگ جس کے ساتھ تو محبت کرتا ہے۔



#### محبت رسول على صاحبها الصلوات كي علامات

ا . . . محبت رسول علی صاحبها الصلوات کے من جملہ تقاضوں اورعلامات میں سے اولین شرط یہ ہے کہ متابعت نبوی اور سنت مصطفوی علی صاحبها الصلوات کا خصوصی طور پرالتزام کیاجائے تا کہ مطبعیت ومحبو بیت کے منصب جلیلہ پرفائز المرام ہوا جائے جیبا کہ آیہ کریمہ فَا تَبِعُونِیْ یُخیِبْکُمُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهِ عیاں ہے۔

حضرت امام ربانی قدس سرهٔ العزیز سیادت پناه شخ فرید بخاری رحمة القدعلیه کو ایک مکتوب گرامی میں نفیحت کرتے ہوئے ارقام پذیر ہیں، جس کاملخصاً اردوتر جمہ ہدیہ وقارئین ہے

حضورا کرم صلی الندعلیہ وسلم کی میراث صوری کاتعلق عالم خلق کے ساتھ ہے اور میراث معنوی کاتعلق عالم امرے ہے جہاں ایمان ومعرفت اور رشد و ہدایت ہی ہے۔ میراث معنوی کے ساتھ آراستہ و ہے۔ میراث معنوی کے ساتھ آراستہ و پیراستہ ہو جائے اور میراث معنوی ہے تزئین ، حضورا کرم صلی اللہ علیہ وسلم کی کمال متابعت کے بغیر میسر نہیں ہوسکتی بنابر یں حضورا کرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اوامرونواہی متابعت کے بغیر میسر نہیں ہوسکتی بنابر یں حضورا کرم صلی اللہ علیہ وسلم کی کمال میں مکمل طور پرمتابعت و اطاعت کی جائے اور حضورا کرم صلی اللہ علیہ وسلم کی کمال متابعت ، کمال محبت کی فرع ہے اِنّ الْمُحِبِّ لِمَنْ هُوَاہُ مُطِیْخُ (محب اپنے متابعت کی کوئی گنجائش نہیں ہے، محب مجب کو دیوانہ مجبوب کا دیوانہ ہوتا ہے۔ اگر چندروز ہ حیاتِ مستعار حضورا کرم صلی اللہ علیہ وسلم کی متابعت میں بسر ہوتا ہے۔ اگر چندروز ہ حیاتِ مستعار حضورا کرم صلی اللہ علیہ وسلم کی متابعت میں بسر کرلی جائے تو نجاتِ ابدی کی امید ہے ور نہ سب پچھ بے کا رہے خواہ کیسا ہی عمل خیر کوں نہ ہو۔

محمد عربی کآبروئے ہر دوسرا ست کے کہ فاک درش نیست فاک بر سرِ اُد <sup>کے</sup>

معبت رسول میلی صاحبها الصلوات کے غلبہ کے باعث محب رسول ہمہ وقت صورت رسول میں مستفرق اور منہمک رہتا ہے بنابریں برنشست و بر خاست اور صحبت وجلس میں حضوراً رم صلی اللہ علیہ وسلم کے خصائص وشائل اور فضائل و خصائل کا ذکر کرنے پر مجبور ہوتا ہے۔ پس محبت رسول علی صاحبها الصلوات کی بی بھی ایک علامت ہے جیسا کہ ارشاد نبوی علی صاحبها الصلوات مَنی اَحَبَّ شَیٰئَا فَا کُشَرَ علامت ہے جیسا کہ ارشاد نبوی علی صاحبها الصلوات مَنی اَحَبَّ شَیْئًا فَا کُشَرَ علی صاحبہا الصلوات مَنی اَحَبَ شَیْئًا فَا کُشَر مَا علی صاحبہا الصلوات مَنی اَحَبَ شَیْئًا فَا کُشَر مَا علی صاحبہا الصلوات مَنی اَحْبَ شَیْئًا فَا کُشَر مَا علی صاحبہا الصلوات مَنی اَحْبَ شَیْئًا فَا کُشَر مَا علی صاحبہا الصلوات مَنی اَحْبَ شَیْئًا فَا کُشَر مَا علی صاحبہا الصلوات مَنی اَحْبَ شَیْئًا فَا کُشَر مَا علی صاحبہا الصلوات مَنی اَحْبُ شَیْئًا فَا کُشَر مَا علی صاحبہا الصلوات مَنی اَحْتَ شَیْئًا فَا کُشَر مَا علی صاحبہا الصلوات میں اُسْسَال کے اُسْسَال کے اُسْسَال کے اُسْسَال کے اُسْسَال کے اُسْسَال کے اُسْسَال کی اُسْسَال کے اُسْسَال کے اُسْسَال کی اُسْسَال کی اُسْسَال کی اُسْسَال کے اُسْسَال کی اُسْسَال کے اُسْسَال کی کُسْسَال کی اُسْسَال کی اُسْسَال کی کُسْسَال کی اُسْسَال کی کُسُسُلُور کی کُسُلُور کی کُسُلُور کی کُسُسُلُور کی کُسُسُلُور کی کُسُسُلُور کی کُسُلُور کی کُسُسُلُور کی کُسُلُور کی کُسُلُور کی کُسُسُلُور کی کُسُسُلُور کی کُسُلُور کی کُسُلُور کی کُسُلُور کی کُسُلُور کی کُسُلُور کی کُسُلُور کی کُسُ

جس کے داکوئی عاشق ہووے صفت اوے دی کردا سو سو مکر بہانے کر کے مرنے اوہدے مردا

س عاشق رسول ہمجت رسول علی صاحبہا الصلوات کے استغراق کی وجہ سے ہمہ وقت وصل یار کی تڑپ اور حسرت ویدار کی کسک میں بے چین اور بے قرار رہتا ہے اور بقول شاعریوں گویا ہوتا ہے

بانال پین فقیری والا جندی کرد تیاری دل کروا دلبر نول ملیے کیہہ کرنی سرداری

حضرت قاضی عیاض ما کئی رحمۃ الله علیہ عاشق کے اشتیاق دید اور لقائے حبیب کو بیان ترتے ہوئے یوں رقمطر از میں

فَكُنُّ حَبِيْبٍ يُحِبُّ لِقَاءَ حَبِيْبِهِ عَلَيْ يَعِي مِرْمُتِ الْبِيَ مُحِوب كَى ملاقات

كامشاق ہوتاہے۔

ا مكتوبات شريفه دفتر اول مكتوب: ١٦٥ ع شعب الايمان، قم الحديث: ٥٣١ ، الزهد لا بن الى مدين ٥٣١ ، مبل الهدى وارشاد: ٣٣٢/١١ مدنيا ٥٣٣٠ ، مبل الهدى وارشاد: ٣٣٢/١١ م

المنت المنافعة عن المنافعة الم

جب کی عاشق زار پرشوق وصال اورلذت جمال کی اضطرابی کیفیت طاری ہوتی ہے تو وہ شوق وصل سے سرشاراور سوز فصل سے لاچار نیم جاں ہو کہ بزبان دانائے شیراز کبھی یوں فریاد کرتا ہے

امروز دیگرم در انتظار تو شام فد در انتظار و شام فد در انتظار وصل تو عمرم تمام شد آمد نگار من احد خوابم حرام فحد

م محبت كى اہم اور نمايال علامت بيہ ہے كہ محب اپنے محبوب كو برتم كے جمله عيوب و نقائص سے منزہ جانتاہے اور وہ محبوب كے معائب كى جمارت سے اندھااورا سكے قبائح كى ساعت سے بہرہ ہوتاہے جيسا كه ارشاد نبوى على صاحبها المسلوات حُبُك الشَّيْءُ يُغيني وُيُصِمَّرُ لَے واضح ہے۔

خُلِقْتَ مُبَرَّءً مِنْ كُلِّ عَيْبٍ كَأَنَّكَ قَدْ خُلِقْتَ كَمَا تَشَاءْ

یعنی اے رسول مختشم صلی اللہ علیک وسلم آپ سے زیادہ حسین میری آنکھ نے کھی نہیں دیکھا اور آپ سے زیادہ حسین میری آنکھ نے کبھی نہیں دیکھا اور آپ سے زیادہ صاحب جمال کسی ماں کے ہاں متولد ہی نہیں ہوا۔ آپ ہر میب سے پاک تخلیق فر مائے گئے جیسے آپ ہر میب سے پاک تخلیق فر مائے گئے جیسے آپ چاہتے تھے۔

اوہ کدے سکھ پاندا ناہیں جیہوا دوگھرال دا سانجھا اکو پاسا رہندا ہیرے یا کھیڑے یا رانجھا جب تک بندۂ مومن محبت ومودت میں متصلب اور اعدائے بدنہاد کے

بارے میں متند دنہیں ہوتا وہ ایمان کی لذت وحلاوت نہیں چکھ سکتا جیسا کہ آیہ کریمہ اَشِکَ آءُ عَلَی اَلْکُفَّارِ اللہ عظام اور اخلاف فخام نے اعداء ومعاندین کوجس طرح تہدینج کیا وہ تاریخ اسلام میں سنبری حروف ہے رقم بیں۔ بقول شاعر

بنا کردند خوش رہے بخاک و خون غلطیدن خدا رحمت کند ایں عاشقان یاک طینت را



کتوبالیه حزت شبیجے میٹان مربق کل رحمۃ اسّد علیہ



<u>موضوعات</u> احوال ومقامات مقاصد میں سے ہیں ہیں ایمان کی اقسام



#### م ي م كنوب ١٥٣٠

منن اما خلاصی نام از رقیت اغیار وقتی میسر شود که بفنائی مطلق شرف شود و نقوش ماسوی را باکل از آنینهٔ دل محوساز دو تعلق علمی وجی او را بهیچ چیز نماند و غیراز حق سجانه و تعالی او را مقصودی و مرادی نباشد و دو نه خر طُ الفتاد سر چند گان بی تعلقی دار داما اِنَّ الظَنَّ لَا يُغْنِی مِنَ الْحَقِ شَدِیاً

متر میں الک کواغیار کی غلامی سے مکمل چھٹکارااس وقت میسر ہوتا ہے جب وہ فائے مطلق سے مشرف ہوجائے اور ماسوا کے نقوش کو آئینہ قلب سے بالکل محوکر دے اور اس کو سی چیز کے ساتھ علمی وجی تعلق ندر ہے اور حق سبحانہ وتعالیٰ کے علاوہ اس کا کوئی مقصود اور مراد نہ ہوورنہ خار دار جھاڑی میں الجھنا ہے اگر چہ بے تعلقی کا میں ن کھے۔ بلاشبہ گمان ،امرحق میں کوئی فائدہ نہیں دیتے۔

شرح

اس مکتوب گرامی میں حضرت امام ربانی قدی سرہ العزیز ماسوی اللہ کی سرفاری سے بیزاری اور فنائے مطلق کے حصول کی ترغیب دلار ہے ہیں۔ دراصل طالبان طریقت کو دوران سلوک مختلف قسم کے احوال ومواجید و مقامات پیش آت بین ، کم ظرف سالکین جن میں الجھ کے رہ جاتے ہیں اورا پنے مقصود اصلی سے محروم ہونے کی بناء پراپی منزل کھوٹی کر بیٹھتے ہیں حالا نکہ مقصود ، احوال نہیں بلکہ مکتول احوال حق سجانہ کی ذات ہے۔ بلند ہمت اور عالی ظرف طالبین احوال وظلال اور محال حق سجانہ کی ذات ہے۔ بلند ہمت اور عالی ظرف طالبین احوال وظلال اور محال حق سجانہ کی ذات ہے۔ بلند ہمت اور عالی ظرف طالبین احوال وظلال اور محال حق سجانہ کی ذات ہے۔ بلند ہمت اور عالی ظرف طالبین احوال وظلال اور محال دو تا ہے مطلق ہو تو ہے بقول شاعر محال کی اس مقلق ہو تھ کی بند تھ کی دو تا ہے مطلق ہو تھ کے بھول شاعر مطلق ہو تھ ہو تھ کی ہو تا ہو کی مطلق ہو تھ کی ہو تھ کی

بے فنائے مطلق و جذب قوی کے حریم وصل را محرم شوی

سوال: جب ایمان لا نابندہ مومن پرلازم ہے تو چہ گفر آن حرف و چہ ایمان کہنے کا کیا مطلب ہے اور بندہ مومن ایمان رکھنے کے باوجود خدا تعالیٰ سے کیسے دورر ہے گا؟ جواب: اہل طریقت فرماتے ہیں کہ ایمان کی دوقتمیں ہیں

ایمان صوری اور ایمان حقیق

جوشخص ایمان صوری میں گرفتار ہے وہ نفس کی امار گی وسرکتی میں مبتلا ہے اور نفس حق تعالیٰ کے ساتھ ذاتی عداوت ومخاصمت رکھتا ہے اس لئے حدیث قدی عادِ نفست کَ فَاِنَّهَا اِنْتَصَبَتْ بِمُعَادَاتِیْ میں نفس کی مخالفت و مدافعت کا حکم دیا گیا ہے۔ بنابریں ایمان صوری رکھنے والاشخص صاحب ایمان ہو کربھی حق تعالیٰ ہے دور ہوتا ہے کیونکہ اس کی رسائی ایمان حقیق تک نہیں ہوتی اور ایمان حقیق ہی خدا تعالیٰ ہوتا ہے کیونکہ اس کی رسائی ایمان حقیق تک نہیں ہوتی اور ایمان حقیق ہی خدا تعالیٰ

تک پنجنے کا واحد ذریعہ ہے، حقیقت میں یہ حسناتُ الْاَبْرَ ارِ سَیِنَاتُ الْمُقَرَّبِیْنَ کَ الْمُقَرَّبِیْنَ کَ عَلَیْ اللّٰمُ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهِ الللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ الللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ الللّٰهِ اللل

بلنيه:

واضح رہے کہ جب تک س لک کا جملہ خلائق سے قلبی انقطاع اور ترک ملائق نہیں ہوجا تا اسے فنائے مطلق میسزنہیں ہوتی۔

کسی فارس شاعرنے کہاہے

تا ترک علائق و عوائق کنی کی سجدهٔ شائسته لائق کنی برگز بمراد خوایش واصل نه شوی تا ترک خود و جمله خلائق کنی





ئتوباليه حزت شبيج مِيْن مُرَقِّ لَ رِمْدَالْهُ عليه



موصوعات مطلوب ماورائے آفاق وانفس ہے اللہ تعالی تقیدات سے منزہ ہے اذا تحالفقر کامفہوم



مَنْ اللَّهُ مَ لَا تَكِلَنَا إِلَى اَنْفُسِنَا طَرُفَهُ عَيْنِ فَنَهُلِكَ وَلَا اَقَلَّ مِنْهَا فَنَضِيْعَ سِر بلائے کہ ست از کرفناری کرفناری کرفناری کرفناری کرفناری کرفناری کرفناری می برشد فی الحقیقت خود را می برشد که اَفْرَایْتَ مَنِ الحَّنَدُ اِلهَ الهُ هُوَاهُ عُور را می برشد که اَفْرَایْتَ مَنِ الحَّنَدُ اِلهَ الهُ هُوَاهُ عُرور را می برشد که اَفْرَایْتَ مَنِ الحَّنَدُ اِلهَ الهُ هُوَاهُ عُرور را می برشد که اَفْرَایْتَ مَنِ الحَّنَدُ اِلهَ الهَ اللهُ هُوَاهُ عُرور را می برشد که اَفْرَایْتَ مِن الحَدْ اِلهَ اللهُ اللهُ الله الله مُنْ الله مُنْ الله مُنْ اللهُ الله

توجیدہ: اے اللہ بمیں ایک لمحہ کیلئے بھی ہمار نے نفول کے حوالے نہ کرنا ور نہ ہم ہلاک ہوجا کیل گے اور نہ ہی اس سے کم وقت کے لئے تا کہ ہم ضائع نہ ہوجا کیں۔
انسان پر جو بلا آتی ہے وہ خودا پی گرفتاری کی وجہ سے ہے۔ جب اپ آپ
سے چھٹکارا حاصل کرلیا تو اس سجانہ کے غیر کی گرفتاری سے خلاصی پا گیا۔اگر بت پرتی کررہا ہے تو حقیقت میں خود پرتی کررہا ہے جیسا کہ آیت کر بمہ ہے کیا آپ
نے اس شخص کود یکھا ہے جس نے اپنی خواہش کو اپنا معبود بنالیا۔ البیت مکونی البیت البیت مکونی البیت مکونی البیت مکونی البیت البیت

## شرح

اس مکتوب سرامی کا آغاز حضرت امام ربانی رحمة القد علیه نے ایک دع ئیے جمله عفر مایا ہے جس میں نفس کی سرفتاری ہے نجات حاصل کرنے کی تلقین فر مائی گئی ہے۔ اہل الله فر ماتے ہیں کہ جب تک نفس مطمئنہ نہیں ہوجا تا اور راضیہ ومرضیہ کے منصب جلیلہ پر مشمکن نہیں ہوجا تا وہ خود پر تی میں مبتلا ہے جیسا کہ آپر کیمہ اَفَوَایُت مَن اَتَّ خَذَالِهَ اُلَّه هُوَاهُ اِس عمیاں ہے۔ سالک حق تعالیٰ کا حقیقی بندہ ای وقت بنا ہے جب وہ ذاتی اغراض اور نفسانی خواہشات سے چھٹکارا حاصل کر کے محض رضائے حق کی خاطر اعمال صالحہ بجالاتا ہے۔

#### بلينسر

واضح رہے کہ یہ معرفت حضرت امام ربانی قدس سرہ العزیز کے ابتدائی معارف میں سے ہے جبکہ آپ ولایت اولیاء (ولایت ظلی) کے مرتبہ میں سے کیونکہ سالک اس مرتبہ میں سیر انفسی کو انتہائی مقام سمجھ لیتا ہے اور مطلوب کو اپنے اندرد کھتا ہے حالا نکہ وہ مطلوب کے تمثال وانعکاس ہوتے ہیں لیکن ولایت انبیائے عظام اور کمالات نبوت ، منتہی اولیاء کا حصہ ہیں جو سیر انفسی سے بالا ہیں جس میں سالکین مشہود انفسی کو بھی ظل جانتے ہیں ، اصل مطلوب نبیں سمجھتے کیونکہ مطلوب ماورائے مشہود انفس ہے۔

منن مباد اساده دلی از بنجا حلول یا اتحاد فهم کندو بورطهٔ ضلالت رود ع اینجا حلول کفر بود اتحادیم پیش از تحقق باین مقام نفکر ان ممنوع است

توجیہ: کہیں ایسانہ ہو کہ کوئی سادہ دل اس جگہ حلول یا اتحاد سمجھ ہیٹھے اور صلالت کے گھڑے میں جاگرے ۔ ع اس جگہ حلول اورا تحاد کفر ہے اس مقام کے ساتھ حقق ہونے ہے قبل اس میں غور وفکر ممنوع ہے

## شرح

یبال حضرت امام ربانی قدس سرہ العزیز اس امرکی وضاحت فرمار ہے ہیں کہ دوران سلوک، سالکین طریقت کوالی کیفیات واحوال پیش آتے ہیں کہ دوہ سیر انفسی میں شہود ومعرفت وحیرت کواپنے اندر ہی محسوس کرتے ہیں حالانکہ حق تعالی سجانہ اندراور باہر ہونا محدود اور مقید ہونے کی سجانہ اندراور باہر سے پاک ہے۔ کیونکہ اندراور باہر ہونا محدود اور مقید ہونے کی ملامت ہوادر حق تعالی سجانہ ہرتم کے تقیدات وتحد بدات سے منزہ ومبرہ ہے۔ تعالی الله عن ذالک علوا گربیداً

علاوہ ازیں اندر اور باہر ہونا حلول واتحاد کا موہم ہے جوالحاد وزندقہ ہے۔ جب تک سالکین اس مقام ہے متحقق نہیں ہوجاتے اور انہیں اس مقام سے حظ وافر البيت المجار البيت المجار المج

نصیب نبیس ہوتا ،اس میں غور وفکر کرنا بھی ممنوع ہے۔

حضرت مولانا روم مست باوؤ قيوم رحمة الله مليه في السمفهوم كو يول بيان فرمايا بيا

کے شود کشف از تفکر آن انا این انا مکشوف شد بعد الفنا، می فند این عقلبا در افتقاد دع خاکی و حلول و اتحاد این انا بو بود در سرائے فضول ز اتحاد نور تر راہ حلول

حضرت امام ربانی قدس سرهٔ العزیز حلول واتحاد کے متعلق عقیده کی وضاحت
 کرتے ہوئے رقمطراز ہیں چنانچار دوتر جمد ملاحظہ ہو!

حق تعالیٰ کسی چیز سے متحد ہوسکتی ہوتا اور نہ ہی کوئی چیز اس سجانہ سے متحد ہوسکتی ہے اور جو پچے بعض عبارات صوفیہ سے اتحاد کا معنی منہوم ہوتا ہے اور وہ ان کی مراد کے برخلاف ہے کیونکہ اس کلام اِذَا تَحَمَّ الْفَقُورُ فَهُوَ الله جوموہم اتحاد ہے، سے ان کی مراد یہ ہے کہ جب فقرتمام ہوجائے اور محض نیستی حاصل ہوجائے تو اللہ تعالیٰ کی مراد یہ ہے کہ جب فقرتمام ہوجائے اور خدا ہو صوا پچھ باتی نہیں رہتا نہ یہ کہ وہ فقیر خدا تعالیٰ کے ساتھ متحد ہوجائے اور خدا ہو جائے کونکہ یہ نفر اور زندقہ ہے تعالی الله سبحانه عمایت و هم الظالمون علواً حب کہ یہ کونکہ یہ نفر اور زندقہ ہے تعالی الله سبحانه عمایت و هم الظالمون علواً کہ بیراً ۔ ہمارے خواجہ (محمد باقی باللہ قدس سرہ العزیز) فرمایا کرتے تھے کہ عبارت اناالحق کامعنی نہیں کہ میں حق ہوں بلکہ یہ ہے کہ من نیستم وموجود حتی است سجانہ میں نہیں ہوں حق سے نہیں کہ موجود ہے یا



کتوبالیه صرت شبه سیخی میان مرزه کل رحمة الله علیه



موضو<u>عات</u> آستانوں کی شرافت کاراز وطن کی مختلف توجیہات ایک مقولہ کے تین مفہوم





# مُحَنُوبِ -٥٥١

# منس غُرهٔ ماه جادی الاول روز جمعه بطواف حضرت دبلی شرف گشت ومحدصا دق نیز همراه است

تروجی، ماہ جمادی الاول کے پہلے جمعہ کے دن حفزت دھلی کی زیارت سے مشرف ہوا۔ (فرزندرشید) محمد صادق بھی میرے ساتھ ہے۔

#### شرح

حضرت امام ربانی قدس سرۂ العزیز اپنے فرزندا کبر حضرت خواجہ محم صادق قدس سرہ العزیز اپنے فرزندا کبر حضرت خواجہ باتی قدس سرہ العزیز کے ہیرومرشد شخ المشائخ خواجہ بیر مگ حضرت خواجہ باتی باللہ دہلوی قدس سرہ العزیز کے آستانہ عالیہ حضرت دبلی عاضر ہوئے۔درحقیقت محبوب کے شہراور اس کے درو دیوار کے ساتھ محب کی قبلی وابستگی اور اس کا اشتیاق دید، محبت کے لواز مات میں سے ہے جیسا کہ آپہ کریمہ لکا اُقسِم بیلی آئیسکر یہ معلوم ہوتا ہے۔

خاکِ بطحا از دو عالم خوشتر است اے خنک شہرے کہ آنجا دلبر است المِيْتُ الْمِيْتُ الْمُحْلِقِ الْمِيْتُ الْمُحْلِقِ الْمِيْتُ الْمُحْلِقِ الْمِيْتُ الْمُحْلِقِ الْمُحِلِقِ الْمُحْلِقِ الْمِلْمِ الْمُحْلِقِ الْمُعِلِقِ الْمُحْلِقِ الْمُعِلِقِ الْمُحْلِقِ الْمُعِلِقِ الْمُحْلِقِ الْمُعِلِقِ الْمُعِلِقِ الْمُعِلِقِ الْمُعِ

سالکین طریقت کے لئے اپنے پیرخانے کی محبت حق تعالیٰ کے قرب کا باعث ہوتی ہے نیز اپنی اولا دکو اپنے مرشدگرامی کے آستانے پر لے کر جا نا اور اپنے شخ محترم کی خدمت میں ان کے حق میں دعا و توجہ کی درخواست کرنا مشائخ کا معمول رہا ہے۔ یونہی دیے سے دیے جلتے رہے ہیں اور ان کی باقیات صالحات کے قلوب میں اولیائے کرام کی عقید تول کے دیپ جلتے اور اراد تول کے سمندر موجزن ہوتے رہے ہیں۔

#### بلند

واضح رہے کہ حضرت امام ربانی قدس سرہ العزیز نے برصغیر کے معروف شہر دبلی (بھارت) کو اپنی عقیدتوں کا مرکز ہونے کی وجہ سے احترا ما حضرت وہلی تحریر فرمایا ہے کیونکہ وہاں آپ کے مرشد ومر بی حضرت خواجہ باتی باللہ قدس مرہ العزیز کی جائے سکونت تھی۔ دراصل اہل اللہ کی توجہات قدسیہ کی بوباس ، ان کے قد وم میسنت لزوم کی برکات اوران کے اذکار ووظائف ومرا قبات کی تا ثیرات و فیوضات میسنت لزوم کی برکات اوران کے ماحول میں رہے بس جاتی ہیں مزید برآس ان ان کی خانقا ہوں اور آستانوں کے ماحول میں رہے بس جاتی ہیں مزید برآس ان ارباب ایمان وشریعت اور اصحاب احسان وطریقت پر رحمتوں کا ورود اور ملائکہ کا نزول ہوتا ہے جیسا کہ آبات کریمہ اِن دُخمة الله قوین بیش مین المہ خسینی نین الم خسینی اور تکت نُوّل عکریہ اُنہ کی بیارے۔

بنابریں وہاں کی فضاؤں میں لطافت اور مٹی میں شرافت آ جاتی ہے یہی وجہ ہے کہ اہل اللہ کے آستانوں کوشریف کہاجاتا ہے جیسے بغداد شریف ،اجمیر شریف سر ہند شریف ،آلومہار شریف وغیر ہا (ہمارے آ قائے ولی نعمت سراج العارفین

جه البيت الله المرابع المرابع المحلوث المحلوث المحلوث المحلون المحلوب المحلوب

حفرت علامه ابوالبیان پیرمحمد سعید احمد مجد دی قدس سرهٔ العزیز نے ایک مجلس میں آستانه عالیه آلومهار شریف کے متعلق فی البدیہہ چنداشعار منظوم فرمائے ان میں سے صرف دوشعر مدیہ قارئین ہیں

اے سرزمین اولیاء اے خطہء آلومہار شوکت خورشید تیرے ایک ذرے پر نثار حضرت شیخ مجدد کی ولایت کا امیں عشق ومستی کا حسیس دکش نگرآ لومهار

ملن چندروزاگرارادهٔ خدادندی موافق است اینجابسر برده بسرعت متوجه وطن اصلی خوامد شد خُبُ الْوَطَن مِنَ الْإِيمُ أِن خبر صحيح است

تسويه الرحق سبحانه وتعالیٰ كومنظور مواتو چندروز قیام كرے جلدی ہی وطن مالوف روانه ۽ وجاوَل گا۔ حُبُّ الْوَ طَنِ مِنَ الْإِيْمَانِ <sup>لـ</sup> (وطن کی محبت بھی ایمان کا حصہ ہے) سیح حدیث ہے۔

## شرح

سطور بالا میں ندکورہ حدیث کی محدثین کرام اور صوفیائے عظام نے اپنے ا پے ذوق کے مطابق توجیہات بیان فر مائی ہیں۔بعض محدثین کرام کے نزدیک وطن سے مرادروح کا وطن اصلی''عالم امر'' ہے جوعرش سے فوق تر ہے۔اس لئے بندهٔ مومن کواپنی حیات مستعار میں بھر پورکوشش کرنی چاہئے کہاس کی روح کووطن البيت المجاه البيت المحادث المجاهدة الم

اصلی''عالم امر'' اور''عالم وجوب'' تک رسائی نصیب ہوجائے اورجسم کی قید ہے رہائی میسر ہوجائے۔حضرت بوعلی شاہ قلندررحمۃ اللّه علیہ روح کوخطاب کرتے ہوئے فرماتے ہیں

چند باشی از مقام خود جدا چندگردی در بدر اے بے حیا بعض محدثین کرام کے نزدیک وطن سے مسلمان کی اسلامی سکونت مراد ہے جبکہ صوفیائے عظام بدن انسانی کو وطن سمجھ کرسیر انفسی مراد لیتے ہیں ۔غرضیکہ راہ عشق میں لوگوں کے مختلف فدا مہب ہوتے ہیں جیسا کہ شہور ہے وَلِلنَّنَاسِ فِیْمَایَعُشِقُونَ مَنَاعُرِ نَے اس مفہوم کو یوں بیان کیا ہے

ملت عاشق زملت ہا جدا است عاشقال راملت و ندہب خدااست کست عاشقال راملت و ندہب خدااست پس بندہ کوحق تعالیٰ تک رسائی حاصل کرنے کی کوشش کرنی چاہئے علاوہ ازیں کوئی اور مفرنہیں کیونکہ اس کی پیشانی حق تعالیٰ کے دست ِقدرت میں ہے۔ بقول شاعر

اتنی رمز بچھانو یارو بہت کراں کیہہ گلاں میں کریوں ہتھ واگ بلوہے جدھر چلاوے چلال

من فَفِرُّوَا إِلَى اللهِ گفته دروی بوئے بگریزند بهر حال اصل را اصل دانته فرع را طفیلی ساخته رو باصل باید آورد

المِينَ اللَّهُ اللَّالِي اللَّهُ اللّ

## ہرجیہ جزعثق خدائی احن است لر شکرخوردن بودجان کندن است

توجه، فَفِرُّ وَالِلَى اللهِ كَهَمَّ موئ الله كى طرف رجوع كرو \_ بهرحال اصل كو الله كى طرف رجوع كرو \_ بهرحال اصل كو اصل جان كراور فرع كواس كاطفيلى قرارد \_ كراصل كى طرف متوجه مونا جائے \_ شعر شعر

جو بھی ہے عشق الٰہی کے سوا اس میں ہے زہر بلاہل کا مزہ

## شرح

الله المحسنة وسرامفہوم ہیہ ہے کہ راہ سلوک میں پیش آنے والے ظلال وتجلیات کو طفیلی قرار دیتے ہوئے اصل الاصول کی طرف متوجہ ہونا چاہئے لیعنی حق تعالیٰ کے انوار وتجلیات میں استغراق سے چھٹکارا حاصل کر کے حق تعالیٰ سجانہ کی طرف رجوع اور عروج کرنا چاہئے اور صفات سے ذات تعالیٰ کی طرف راغب ہونا چاہئے اور یہی اولوالعزم اور بلند ہمت بندہ مؤمن کی علامت ہے۔

ا قبال مرحوم نے خوب کہا

مرد مؤمن در نسازد با صفات مصطفے راضی نشد الا بذات تسرامفہوم میں کمن تعالی کے غضب وعماب سے ڈرتے ہوئے اس کے اوامر کی تعمیل کرنا جائے۔



کتوبالیه صرت شبه بیخی میان مربطه کی رحمة الله علیه



<u>موضوع</u> صحبت ِصلحار کی ترغیب



البيت المحالية البيت المحالية المحالية

# مكتوب -١٥٦

# مَنَّنِ اَلْحُمَٰدُ لِللهِ وَالْمِنَّةُ كَهُ مُجَت فَقْرَاء نقد وقت والمُنَّةُ كَهُ مُجَت فَقَرَاء نقد وقت والنه وبحكم المُؤَّءُ مَعَ مَنْ اَحَبَّ بِالثاند

تعوجه، اَلْحَمْدُ لِلَّهِ وَالْمِينَّةُ كه آپ فقراء كى محبت نقد وقت ركھتے ہيں اور اَلْمَدُ ءُ مَعَ مَنْ اَحَبَّ كَعَم كِمطابق ان ميں سے ہيں۔

#### شرح

زىرنظر كمتوب گراى ميں حضرت امام ربانى قدس سرۇ العزيز نقراء كى صحبت كى ترغيب دلار ہے ہيں۔ فقراء كى معيت وصحبت كا انداز واس امرسے بخوبى لگا يا جاسكتا ہے كہ حق تعالى نے سيدالمرسلين عليہ التحية والتسليم كوفقراء كى معيت كا تحكم فرما يا جيسا كه آيد كي تك عُونَ دَبَّهُ هُمْ بِالْغَدُ وَ وَالْعَشِيقِ كَمَةَ اللهُ فِي يَلْ عُونَ دَبَّهُ هُمْ بِالْغَدُ وَ وَالْعَشِيقِ يَدُمُ وَنَ وَجُهَهُ لَى سے عياں ہے۔

مديث ين تا إضحَبُوا مَعَ اللهِ فَإِنْ لَمْ تَسْتَطِيْعُوْااَنْ تَصْحَبُوُا مَعَ اللهِ فَإِنْ لَمْ تَسْتَطِيْعُوْا اَنْ تَصْحَبُوُا مَنْ يَصْحَبُ مَعَ اللهِ حَتَّى يُوْصِلَكُمْ إِلَى اللهِ عَزَّ وَجَلَّا

یعنی الله کی معیت اختیار کرواگر تمهیس الله کی مصاحب کی استطاعت نہیں تواس کی معیت اختیار کرو اگر تمہیس الله عزوجل سے واصل کر معیت حاصل ہوتا کہ وہ تمہیس الله عزوجل سے واصل کر ر

> نماز را بخقیقت قضا تواند بود و لیک محبت ما را قضا نه خوابد بود



كتوباليه صرت يخ جَجَبِكُمْ عَبَالُالْوَهَا بُ رِمْدَالِهُ عِلِيهِ



#### موضوعات

اہل اللہ کے پاس عجز وانکسار سے حاضر ہونا چاہئے مذاہب اربعہ سے خروج باعثِ ضلالت ہے تقلید کی شرعی حیثیت ، اختلاف ِ صوفیار کی حکمت



#### مکنوب - ۱۵۷ مکنوب - ۱۵۷

منس پیش این طائفه خالی شده بایدآمد ناملوبازگرددوافهار افلاس خود باریمود تاایشان را برویی شفقت آیدوراه افاضه بکشاید سیر آمدن وسیر رفتن مزه ندار دامتلا را جز علت یارنیست واستنا را جزطنیان کار نه

تعریف اس گروہ کے حضور دل ود ماغ کو خالی کر کے آنا چاہئے تا کہ بھرا ہوا واپس لوٹے اور اپنے افلاس کا اظہار کرنا چاہئے تا کہ اہل اللّٰہ اس پر شفقت فرما کیں اور فیض رسانی کا رستہ کھل جائے ۔سیراب آنا اور سیراب ہی لوٹ جانا مزہ نہیں رکھتا۔ پرشکمی سوائے مرض کے کچھنہیں ہےاور لا پرواہی سوائے سرکشی کے کچھنہیں۔

## شرح

اس مکتوب گرامی میں حضرت امام ربانی قدس سرہ العزیز اہل اللہ کی صحبت کے آداب کو طحوظ خاطر رکھنے کی تلقین فرمار ہے ہیں۔ جب کسی شخص کو اہل اللہ کی مجالس میں حاضری کی توفیق نصیب ہوتو اسے اپنی علمی وجا ہتوں، خاندانی شرافتوں،

عملی نخوتوں، فنی مہارتوں، منصی عظمتوں اور مالی شوکتوں سے کنارہ کش ہوکرا خلاص و انگسار، شکستہ دلی اور نیاز مندی سے حاضر ہونا چاہئے تا کہ استفاضہ وافاضہ کی راہیں کھل سکیس کیونکہ یہی شکستہ خاطری وعاجزی واکساری قابل توجہ اور لائق التفات ہوا کرتی ہے۔ کسی شاعر نے بزبان فارس اس مفہوم کو یوں بیان کیا ہے

دست اشکت بر آور در دعا سوئے اشکت پرد فضل خدا شکر کن مر شاکرال را بندہ باش پیش ایشال مردہ شو پایندہ باش خاک شو مردان حق را زیر پا خاک بر سر کن حسد را بھچو ما تاکہ نان نشکت قوت کے دہد نان نشکت قوت کے دہد نا شکت خوشہ ہا کے مے دہد تا ہلیلہ نشکند با ادویہ کے شود خود صحت افزا در ربیا

منن حضرت خواجه شبند قدس الله تعالی سرهٔ فرموده اند اول نیاز خسته بعدازان توجه خاطر شکسته پس توجه را نیاز شرط آمد

تن الماد من الما الماد الله تعالی سره ارشاد فر ماتے ہیں، پہلے نیاز مندی

کرنی چاہیے اس کے بعد شکتہ دل قابل توجہ ہوتا ہے پس حصول توجہ کیلئے نیاز مندی شرط ہے۔

## شرح

یہاں حضرت امام ربانی قدس سرہ العزیز مکتوب الیہ کو تنیہہ فرمارہ ہیں کہ جب اہل اللہ کے ہاں زیارت وحاضری کا شرف نصیب ہوتو نہایت نیاز مندی اور شکتہ خاطری کے ساتھ ان کے حضور ادعیہ و توجہات کی التجاء کرنا چاہئے تاکہ استفاضہ وافاضہ کی راہیں کھل سکیں ۔ چونکہ اہل اللہ سنت وشریعت پرکار بند ہوتے ہیں اس لئے وہ زائرین و حاضرین کی ظاہری و باطنی ضیافت کا اہتمام فرماتے ہیں جیسا کہ ارشاد نبوی علی صاحبہا الصلوات اِنَّ لِزَوْدِکَ عَلَیْکَ حَقًا اُسے عیال مجمد علاوہ ازیں اہل اللہ مخلوق خدا کیلئے رُشدوایمان ، ایقان وعرفان ، فضل وفتوحات، فیوض و برکات اور حسنات وعنایات کا موجب ہوتے ہیں ۔ اس لئے جولوگ ان کے فیوض و برکات اور حسنات وعنایات کا موجب ہوتے ہیں ۔ اس لئے جولوگ ان کے بیت نون اور کو نین کی سعادتوں اور کو نین کی برکتوں سے مالا مال ہوتے ہیں جیسا کہ ارشاد نبوی علی صاحبہا الصلوات کریششی برکتوں سے مالا مال ہوتے ہیں جیسا کہ ارشاد نبوی علی صاحبہا الصلوات کریششی بیھٹ مجلید شاہ ہوئے ہیں جیسا کہ ارشاد نبوی علی صاحبہا الصلوات کریششی بیھٹ مجلید شاہ ہوئے ہیں جیسا کہ ارشاد نبوی علی صاحبہا الصلوات کریششی بیھٹ مجلید شاہ ہوئے ہیں جیسا کہ ارشاد نبوی علی صاحبہا الصلوات کریششی بیھٹ مجلید شاہ ہوئے ہیں جیسا کہ ارشاد نبوی علی صاحبہا الصلوات کریششی بیھٹ مجلید شاہ ہوئے ہیں جیسا کہ ارشاد نبوی علی صاحبہا الصلوات کریششی بیٹوں ہے۔

من معادت اثارا آنچه برماو شالازم است محیم عقاید بمقتضائی کتاب وسنت برنهجی که علمائی اہل حق شُكُرُ اللهُ نَعَالَىٰ سَعْيَهُمُ الْكَابِ وسنت آن عقائد رافهميده الدواز آنجا اخذكرده چه فهميدن ما وشااز چيز اعتبار ساقط است .... ثانياً علم ما حکام شرعيه است از حلال و حرام وفرض و و اجب و ثالثاً على بمتضائي اين علم است و رابعاً طريق تصفيه و تزكيه كم مخصوص بصوفيه كرام است قدّ سَ اللهُ نَعَالَىٰ اَسْرَا رَهُمُ

مورد المسعادت مند اوہ جوہم اور تم پر لازم ہے کتاب وسنت کے تقاضا کے مطابق ، عقا کد کواس نج پر شیخ کرنا ہے جیسے علائے اہل حق شیکر الله تکانی سعیکه خد نے ان عقا کد کو کتاب وسنت سے سمجھا ہے اور اس سے اخذ فرمایا ہے کیونکہ ہمارا اور تمہارا سمجھنا محل اعتبار سے ساقط ہے ۔۔۔ ، ثانیا احکام شرعیہ حلال وحرام اور فرض و واجب کاعلم حاصل کرنا ۔۔۔۔ رابعاً تصفیہ وتزکیہ کاراستہ جوصوفیہ کرام قدس القد تعالی اسرارہم کے ساتھ مخصوص ہے۔

#### شرح

یہاں حفرت امام ربانی قدس سرہُ العزیز شریعت وطریقت کے ارکان اربعہ کے متعلق ایک نہایت ایم نفیحت فر مارہے ہیں جس پر بندۂ مومن کے عقائد واعمال واخلاق کا مدار اور فلاح ونجات کا انحصار ہے۔ ارکان اربعہ درج ذیل ہیں انسان کی تعلیم سے متعلی علم کے بعد است عقائد کی تھی سے سے متعلی علم کے بعد

البيت الله المراج المرا

لقميل ۴ .... تزكيفس كي مخصيل

ندکورہ بالا ارکان کی تھیجے تعلیم اور مخصیل آئمہ مجہدین ،علائے را تخین ، متکلمین اہلسنت اور مشاکع طریقت کے کتاب وسنت کی روشی میں بیان فرمودہ عقا کدوا حکام اور تعلیمات کے مطابق ہونی چاہئے۔ اپنام خام اور عقل ناتمام کے ذریعے کتاب وسنت کو سمجھنے سے اجتناب کرنا چاہئے کیونکہ ان اسلاف کرام نے عہد رسالت کے قرب ، وفور علم ، کمال تقوی وورع ، کثر ت روایات ، ایمانی فراست ، باطنی بصیرت اور جودت ملکہ استنباط کی بناء پر ناسخ ومنسوخ ، محکم ومؤول ، مقدم ومؤخر اور متفاد و متعارض نصوص میں مطابقت وموافقت بیان فر مائی ہے۔ جوعلمی وسعت اور اجتہادی متعارض نصوص میں مطابقت وموافقت بیان فر مائی ہے۔ جوعلمی وسعت اور اجتہادی بصیرت تابعین عظام میں ظاہر ہوئی وہ متاخرین کومیسر نہ ہوگی ذَالِک فَضْلُ اللهِ بحصیرت تابعین عظام میں فلا ہر ہوئی وہ متاخرین کومیسر نہ ہوگی ذَالِک فَضْلُ اللهِ کمات میں تحریر فر مایا ہے وَلَقَلُ ظَهَرَ بَسْطَةُ الْعِلْمِ وَالْاِنْجَةِ ہَادِ فِی التّابِعِیْن مَالُمُدُ یَظُهُ وَ فَیْ غَیْدِ هِمْ لَ

جیسے ادبان عالم میں دین اسلام ہرفتم کے افراط وتفریط سے پاک متوسط دین متین ہے جودنیوی فوزوفلاح اور اخروی نجات و کا مرانی کا ضامن ہے اوریمی دین الله تعالیٰ کے نزدیک پیندیدہ اور مقبول ہے۔

حضرت امام ابوجعفر طحاوي حنفي رحمة الله عليه رقمطرازين:

ُودِيْنُ اللهِ فِي السَّمَاءِ وَالْاَرْضِ وَالْحِدُّ وَهُوَدِيْنُ الْإِسْلَامِ كَمَا قَالَ اللهُ تَعَالَىٰ إِنَّ الدِّيْنَ عِنْدَ اللهِ الْإِسْلَامُ لَـ وَقَالَ تَعَالَىٰ وَمَنْ يَّبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِيْنًا فَكَنْ يُقْبَلَ مِنْهُ لَّ وَقَالَ تَعَالَىٰ وَرِضِيْتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ

البيت المراج الم

دِيْنًا لَ وَهُوَ بَيْنَ الْغُلُوِ وَالتَّشْبِيْهِ وَالتَّعْطِيْلِ وَالْجَبْرِ وَالْقَدْرِ وَالْاَمْنِ وَالْكَمْنِ وَالْكَامُنِ وَالْكَامُنِ وَالْكَامُنِ وَالْكَامُنِ وَالْكَامُنِ وَالْكَامُنِ عَلَيْكُ وَالْكَامُنِ عَلَيْكُ وَالْكَامُنِ عَلَيْكُ وَالْكَامُنِ عَلَيْكُ وَالْكَامُنِ وَالْكُمْنِ وَالْكَامُنِ وَالْكَامُنِ وَالْكَامُنِ وَالْكَامُنِ وَالْكُورِ وَالْكَامُنِ وَالْكَامُنِ وَالْكَامُنِ وَالْكَامُونِ وَالْكُورُ وَاللَّالْمُ وَالْمُعْلِي وَالْحَامِلُ وَالْحَامِلُ وَالْحَامُ وَالْعَلَامُ وَالْمُعْمِلُ وَالْحَامِلُ وَالْحَامِلُ وَالْحَامُ وَالْعَلَامُ وَالْحَامِلُ وَالْحَامِلُ وَالْحَامِلُ وَالْحَامُ وَالْعَلَامُ وَالْحَامِلُ وَالْحَامِلُ وَالْحَامِلُ وَالْحَامِلُ وَالْحَامِلُ وَالْحَامِلُ وَالْحَامِلُ وَالْحَامِلُ وَالْحَامُ وَالْحَامُ وَالْحَامِلُ وَالْحَامُ وَالْعَلَامُ وَالْعَلَامُ وَالْعَلَامُ وَالْحَلْمُ وَالْحَامُ وَالْعَلَامُ وَالْمُعْمِلُ وَالْمُعِلْمُ الْمُعْمِلُ وَالْمُعْمِلُ وَالْمُعِمِلُولُ وَالْمُعْمِلُ وَالْمُعْمِلُ وَالْمُعْمِلُ وَالْمُعْمِلْمُولُولُ وَالْمُعْمِلُ وَالْمُعْمِلُ وَالْمُعْمِلُ وَالْمُعْمِلْ وَالْمُعْمِلُولُ وَالْمُعْمِلُولُ وَالْمُعْمُلُولُ وَالْمُعْمِي وَالْمُعْمِلُولُ وَالْمُعْمِلُولُ وَالْمُعْمِلُ وَالْمُعْمِلُول

ایسے ہی مسلک اہل سنت و جماعت ہرتم کے حشو وزوائد اور افراط و تفریط سے پاک معتدل و متوسط صراط متفقیم ہے، جو بندہ مؤمن کوفکری انتثار اور قلبی اضطراب سے نجات ولا کر سواد اعظم اور جماعت کے ساتھ متمسک ومجتمع رہنے ک تاکید کرتا ہے۔ یہی امت محمد سے اور ملت مصطفو سے علی صاحبہا الصلوات کی غالب اکثریت اور ناجی جماعت ہے۔

حضرت العلام ملاجيون صديقي رحمة التدعليه رقمطراز ببي

فَإِنَّهَا مُتَوسِّطَةً بَيْنَ الْجَبْرِ وَالْقَدْرِ وَبَيْنَ الرِّفْضِ وَالْخُرُوجِ
وَبَيْنَ التَّشْبِيْهِ وَالتَّعْطِيْلِ الَّذِي فِي غَيْرِهَا وَعَلَى طَرِيْقِ سُلُوْكٍ جَامِعٍ
بَيْنَ الْمُحَبَّةِ وَالْعَقْلِ فَلَا يَكُونُ عِشْقًا مَحْضًا مُفْضِيًّا إِلَى الْجَذُبِ وَلَا عَقُلًا صِرْفًا مُوْصِلًا إِلَى الْإِلْحَادِ وَالْفَلْسَفَةِ نَعُودُ بِاللهِ مِنْهَا عَ

یعنی بے شک عقا کہ اہلسنت جمریہ وقد رہے، رافضیہ و خارجیہ اورتشبیہہ و تعطیل کے درمیان ہیں جوان کے علاوہ ہیں۔ ایسے ہی عقا کہ اہلسنت محبت اور عقل کے درمیان جامع ہیں جونہ تو محض عشق ہی ہیں کہ انسان کو کیفیت جذب تک پہنچادیں اور نہ ہی صرف عقل پران کی بنیاد ہے جوانسان کوالحاد وفلے فد ( کفر ) تک پہنچادیں۔ ہم اس قتم کے عقا کہ فاسدہ سے اللہ تعالی کی پناہ ما تکتے ہیں۔

حضرت امام بزووی رحمة الله علیه نے کنز الاصول میں علم کی دوشمیں بیان فر مائی ہیں است. توحید وصفات کاعلم ۲ .... شرائع واحکام کاعلم

ل المائده a: ۳: معتبره الطحاوية ن التون المعتبره ص: ۹ عليه الطحاوية ن التون المعتبره ص: ۹ عليه

قتم اول کا تعلق اصول کے ساتھ ہے اسے علم کلام اور فقدا کبر بھی کہا جا تا ہے اور قتم ثانی کا تعلق فروعات کے ساتھ ہے اسے فقد اصغر بھی کہتے ہیں۔ اہلسنت و جماعت کا اطلاق باعتبار اصول تین گروہوں پر ہوتا ہے۔

ا ... ماتريد بي ٢ .... اشاعره ٣ .... حنابله

الدعلرات مالکید اور شوافع عقائد میں حضرت امام ابوالحن اشعری رحمة الله علیہ
 پیروکار ہیں اس لئے انہیں اشاعرہ یا اشعربہ کہتے ہیں۔

ے .....حفرات صبلیہ عقائد میں حضرت امام احمد بن صبل رحمۃ اللہ علیہ کے پیروکار میں اسی لئے انہیں حنابلہ کہا جاتا ہے ۔ فرقہ طلاہر بیہ اور جمہور اہل حدیث بھی عقائد میں خود کو صبلی کہلواتے ہیں ۔ ل

الاسلام حفرت امام ابومنصور ماتریدی
 الاسلام حفرت امام ابومنصور ماتریدی
 رحمة الله علیه کے تابع بیں بنابریں خودکو ماتریدی کہلواتے ہیں۔ سراج الا مسید ناامام
 اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ عنہ فقہاء اور ارباب مذاجب میں وہ پہلے متکلم ہیں جنہوں نے
 الفقه الاکبر تصنیف فرمائی جس میں قدریے کا ردہے۔

حضرت امام ربانی قدس سرہ العزیز مسائل کلامیہ میں گومشائ ماتریدیہ کے ساتھ موافقت رکھتے ہیں ، جوسن نبویہ کی صاحبہا الصلوات کی متابعت کی بدولت شان عظیم کے حاملین ہیں جومقاصد پر اقتصار اور فلسفیانہ موشگافیوں سے اعراض فرماتے ہیں گر جب سے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کو واقعہ ہیں ' تواز مجتہدانِ علم کلام کے ہرمسکہ ہیں آپ تقلید و مختبدانِ علم کلام کے ہرمسکہ ہیں آپ تقلید و تخمین کے لا طرح دہ سایا ہے تب سے علم کلام کے ہرمسکہ ہیں آپ تقلید و تخمین کے لا ظرے نہیں بلکہ الہام وفر است کی بناء پرخاص رائے اور مخصوص علم رکھتے ہیں جس کا بین جوت آپ کے مکتوبات شریفہ اور رسائل مبارکہ میں جا بجا مسائل

کلامیکا تذکرہ ہے۔خصوصاً رسالہ کثیر البرکات جے حضور اکرم سلی اللہ علیہ وسلم نے، اپنی امت کے مشائخ کی بہت بڑی جماعت کے ہمراہ تشریف فرما ، اپنے دست اقدس میں لئے ہوئے کمال کرم سے بوسہ دیا اور مشائخ کو دکھا کر فرمایا '' ایں نوع معتقدات می باید حاصل کر ذ'اس قتم کے عقائد حاصل کرنے چاہئیں لے

بعض حضرات کے نزدیک رسالہ کثیر البر کات سے مراد مکتوب۲۶۲ دفتر اول ہے۔ ( وَاللّٰهُ وَرِّسُولُهُ أَعْلَمُ )

واضح رہے کہ وہ عقائد جو کتاب وسنت سےصراحة ثابت ہیں ان میں علم کلام کے کسی امام کی پیروی نہیں کی جاتی البتہ وہ بعض مسائل جن میں قدرے اخفاء و پوشیدگی ہےان میں علم کلام کے مجتهدین کی اجتهادی تحقیقات اور علمی تدقیقات کی آراء کے مطابق اینے اعتقادات کودرست کرنا چاہئے ۔ یوں جو شخص علم الہدیٰ حضرت شیخ ابومنصور ماتریدی رحمة الله علیه کی تحقیقات و مد قیقات کاپیروکار ہو، اسے ماتر بدی کہاجاتا ہےاور جوامام اہلسنت حضرت امام ابوالحن اشعری رحمۃ الله علیه کی تحقیقات پڑل پیراہو،اےاشعری کہتے ہیں۔ایے ہی جو محض امام المحد ثین حضرت امام احمد بن حنبل رحمة الله عليه كي تحقيقات پر كار بند ہوا ہے حنبلي كہتے ہيں۔علائے متعلمین ماترید بیداورعلائے متعلمین اشاعرہ کے درمیان ۴۰ مسائل میں اختلاف ہے۔ مرعلائے متکلمین نے ان مسائل منتخصہ میں تطبیق بیان فر ماکرا سے لفظی نزاع قرار دے دیا۔ یوں علاء کرام نے بقیہ ۱۲ مسائل (عقائد مجددیہ) اور بعض نے ۱۳ مسائل (التون المعتمره ص: ٢مطبوعه ماؤنث ورنن نيويارك) ميں اختلا ف كا تذكر ه فرايا ٢- وَاللَّهُ وَرَسُولُهُ أَعْلَمُ بِالصَّوَابِ

الل سنت كا اطلاق باعتبار فروعات احناف، مالكيه، شوافع اور حنابله يربهوتا

ج، جوائمه اربعه كى فقهى تحقيقات اوراجتهادى استباطات برعمل بيرا هوتے بيں۔
قواعد اجتهاديكى روشى ميں استباط شدہ مسائل متفقه ميں چاروں آئمه مجتهدين كى
اطاعت وتقليد برجمج البلسنت كاربند ہو نگے البته مسائل متحته لمفه ميں اپناپ اپ
ام كى بى تقليد واطاعت كريں كے، كيونكه مونين كوالله تعالى اور رسول اكرم صلى الله
عليه وسلم كى اطاعت كے ساتھ ساتھ الل علم مستنبطين أولى الاحركى اطاعت
كاهم ديا گيا ہے جيسا كرة يات كريمه وكؤرد ونا إلى الوسون والى أولى الأحمو
مِنْهُمُ لَعَلِيمَهُ الّذِينَ يَسْتَنْبِطُونَهُ مِنْهُمُ لَهُ اور يُا يُنْهَا الّذِينَ المَنْوُ الْحَمْو مِنْهُمُ لَهُ اللهِ عَلَى الدَّمْو مِنْهُمُ اللهِ مَنْ اللهُ مُنْ اللهُ مَنْ اللهُ اللهُ مَنْ اللهُ اللهُ مَنْ اللهُ اللهُ مَنْ اللهُ مَنْ اللهُ مَنْ اللهُ مَنْ اللهُ اللهُ مَنْ اللهُ مَنْ اللهُ مَنْ اللهُ مَنْ اللهُ مَنْ اللهُ اللهُ مَنْ اللهُ مَنْ اللهُ مَنْ اللهُ اللهُ مَنْ اللهُ اللهُ مَنْ اللهُ اللهُ مَنْ اللهُ مَنْ اللهُ الله

واضح رہے کہ حضورا کرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت عقا کداسلا میہ اوراحکام شرعیہ میں بغیر طلب دلیل بحثیت رسول مکرم واجب قطعی ہے جبکہ ائمہ مجتهدین کی اطاعت مسائل اجتہا دیہ میں بغیر مطالبہ دلیل ان کے تقویٰ واجتہا داوران کے ساتھ حسن ظن کی بنا پر واجب ظنی ہے۔۔۔۔۔اسی اطاعت کو تقلید کہا جاتا ہے۔

#### تقليد كى تعريف

علائے کرام نے تقلید کی تعریف یوں بیان فرمائی ہے:

اَلتَّقُلِيُدُ اِتِّبَاعُ الرَّجُلِ غَيْرَةُ فِيْمَا سَمِعَةُ يَقُولُ اَوْ فِيْ فِعْلِهِ عَلَى اوركو وُغِمِ النَّهُ مُحَقِّقٌ بِلَا نَظْرٍ فِي الدَّلِيْلِ اللَّيْعِيٰ كَى فَحْصَ كَا اللَّهِ علاوه كى اوركو مُقَلَّ عَالَيْهِ مَعْقَ عِائِدَ اللهِ عَلَى وَلِيلَ مِن غُورُ وَفَكَرَ كَمْ بَغِيرا تَبَاعُ كَرَنا تقليد مُقَلَّ عِائِدَ اللهِ عَلَى وَلِيلَ مِن غُورُ وَفَكَرَ كَمْ بَغِيرا تَبَاعُ كَرَنا تقليد كَمُلاتا هِ -

تقلید کی اس تعریف سے بید حقیقت عیاں ہوگئی کہ صحابہ کرام اور ائمہ مجتہدین

وغیرہم حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے مقلد نہیں بلکہ سب امتی ہیں کیونکہ آپ صلی الله عليه وسلم كا ہر قول وفعل دليل شرى ہے جبكہ تقليد ميں دليل شرى كا اعتبار نہيں ہوتا \_

احكام شرعيه كى اقسام ثلاثه

، علمائے کرام نے احکام شرعیہ کی تین اقسام بیان فرمائی ہیں۔ فشم اول

اعتقادات وه ديني اورقطعي الدلالة اصول بين جونصوص يعصراحة ثابت ہیں جن کا ایک ہی معنی ہوسکتا ہے اور ان میں کسی قتم کا کوئی تعارض نہیں ۔ان میں اجتها دوتقلید جا ئزنہیں ،انہیں مسائل منصوصہ غیر متعارضہ بھی کہا جا تا ہے۔

وہ مسائل ہیں جن میں نصوص با ہم متعارض ہوتی ہیں جن کے رفع تعارض کے لئے مجتہدا پنی ایمانی فراستوں،اجتہادی صلاحیتوں،علمی دسعتوںاورفقهی بصیرتوں کو بروئے کار لا کرنہایت دفت نظر اور اپنے وسیع وعمیق مطالعہ کی بناء پر ان نصوص متعارضہ میں یوںمطابقت کرتا ہے جے پڑھ کر قارئین کوشرح صدر،روحانی انبساط اورقلبی طمانیت نصیب ہوجاتی ہے اور حضرت شارع کی غرض وغایت اور منشائے رسالت علی صاحبها الصلوات بھی عیاں ہو جاتی ہے۔ جیسے سیدنا امام اعظم ابوحنیفہ رضی اللّٰدعنہ نے صوم سفر کے سلسلہ میں مسافر کے تین احوال کے پیش نظرمختلف روایات میں ایسی شاندار تطبیق بیان فرمائی، جوآپ کی مجتهدانه صلاحیت اور فقیها نه بصیرت کی بین دلیل ہے اور یہی آپ کا طرؤ امتیاز ہے۔ای لئے حضرت امام شافعی رحمة الله عليد نے ارشادفر مايا ٱلْخَلْقُ كُلَّهُمْ عِيَالُ آبِي حَنِيْفَةَ لِـ اس فتم ك مسائل میں مجتہد کواجتہا د کی ضرورت اور غیر مجتہد کو تقلید کی احتیاج ہوتی ہے۔

فشمسوم

وہ مسائل ہیں جو صراحة نصوص سے ثابت نہیں یا ثابت تو ہیں گر ان نصوص میں متعدد معانی کیا جاسکتا یا وہ میں متعدد معانی کے احتمال کی بنا پر قطعی طور پر کسی ایک معنی پرمحمول نہیں کیا جاسکتا یا وہ نص جو کسی دوسری نص سے بظا ہر متعارض ہوتی ہے جن میں تعیین احد ُالاحتمالات کیلئے مجتمد اجتہا و کرتا ہے ۔ اس قسم کے مسائل مستنبطہ میں غیر مجتمد کو کسی مجتمد کی تقلید کرنا ضروری ہوتا ہے۔ ان مسائل کو مسائل غیر منصوصہ کنی الدلالہ کہا جاتا ہے۔

واضح رہے کہ کتاب وسنت کے وہ احکام جوقطعی ہیں یا جن میں کسی قتم کا ابہام واضح رہے کہ کتاب وسنت کے وہ احکام جوقطعی ہیں یا جن میں کسی قتلید کی کوئی واجمال یا تعارض و تناقض وغیر مانہیں ہے ان میں کسی امام و مجتبد کی تقلید کی کوئی ضرورت نہیں جیسا کہ قطب شام حضرت علامہ عبدالغنی نا بلسی مجدوی رحمة الله علیه وقطراز میں

میں تقلید کی ضرورت پڑتی ہے۔

ای من میں علامه ابن قیم یوں رقمطراز ہیں لایکجُوزُ لاِ کوان یَا خُونَ مِن الْکِتَابِ وَالسَّنَةِ مَالَمْ یَجْتَمِعُ فِیْهِ شُورُوطُ الْاِجْتِهَادِ لَی یعن جس شخص میں اجتہاد کی شرا لطنہیں پائی جاتیں اے کتاب وسنت ہے مسائل اخذ کرنا جائز نہیں بلکہ اے آئمہ جہتدین کی تقلید کرنا ہوگ۔

یعنی محققین علاء کا آس بات پراجماع ہو چکا ہے کہ عامۃ المسلمین (غیر مجہّدین، علاء مجہّدین کا نسبت به منزلہ عوام ہیں ) کو صحابہ کرام رضوان الدعلیم اجمعین کی تقلید سے منع کیا جائے بلکہ ان پران آئمہ مجہّدین کی اتباع لازم ہے جنہوں نے مسائل شرعیہ کی تسوید و تبویب ، تہذیب و تنقیح اور تفریق کر کے معلل اور مفصل کو جدا جدا کر دیا۔ ابن صلاح شافعی نے کہا ہے ان سے مراد آئمہ اربعہ ہیں۔

الله عارف بالله حضرت قاضى ثناء الله بإنى بى مجددى رحمة الله عليه اسلمله من رقمطراز بين أهْلُ السُّنَةِ قَدِ افْتَرَقَ بَعْدَ الْقُرُونِ الثَّلَاثَةِ وَالْآزُ بَعَةِ مِن رقمطراز بين أهْلُ السُّنَةِ قَدِ افْتَرَقَ بَعْدَ الْقُدُونِ الثَّلَاثَةِ وَالْآزُ بَعَةِ مَنَ الْمُسَائِلِ سَوَاءَ هٰذَهِ الْآزُ بَعَةِ عَلَى مَنَ الله سَوَاءَ هٰذَهِ الْآزُ بَعَةِ عَلَى الله سَنت تيسرى يا چوتى صدى كے بعد ندا به میں منقسم ہو گئے اور فروى مسائل میں ان جاروں کے علاوہ کوئی ند به باتی نہیں رہا۔

عدد حضرت علامه ابن تجيم مصرى رحمة الله علية تحرير فرمات بين إنَّ الْإِجْمَاعَ

اِنْعَقَدَ عَلَىٰ عَدُمِ الْعَمَلِ بِمَذْهَبِ مُخَالِفِ الْأَرْبَعَةِ لِإِنْضِبَاطِ مَذَاهِبِهِمُ وَانْتِشَارِهَا وَكُنْ مَا الْعَمَلِ بِمَذْهَب پر وَانْتِشَارِهَا وَكُنْوَ وَاتِّبَاعِهِمُ لَا يَعْنَ مَا الْهِب الْبِعد كَ خلاف كى مُدب پر عدم عمل پرامت كا اجماع ہو چكا ہے كيونكه يهى ندا بب ضبط تحرير ميں لاكر مدون و مرتب كئے گئے اورانهى كا چہاردا نگ عالم ميں انتشار وشيوع ہوا اور سينہ يكتى پرانہيں كے مقلدين ہيں۔

الطَّائِفَةُ النَّاجِيَّةُ قَدِاجُتَهَ عَتِ التعليه السليد من يول رقمطراز بين: هٰذِيةِ الطَّائِفَةُ النَّاجِيَّةُ قَدِاجُتَهَ عَتِ الْيَوْمَ فِي مَنَ اهِبِ أَزْبَعَةٍ وَهُمُ الْحَنْفِيُونَ وَالْمَالِكِيُّونَ وَالْمَالِكِيُّونَ وَحِمَهُمُ اللَّهُ تَعَالَىٰ عَلَى الْمَالِكِيُّونَ وَالْمَالِكِيُّونَ وَالْمَالِكِيُّونَ وَحِمَهُمُ اللَّهُ تَعَالَىٰ عَلَى الْمَالِكِيُّونَ وَالْمَالِكِيُّونَ وَالْمَالِكِيُّونَ وَالْمَالِكِيُّونَ وَالْمَالِكِيُّونَ وَالْمَالِكِيُّونَ وَالْمَالِكِيُّونَ وَالْمَالِكِيُّونَ وَالْمَالِكِيُّونَ وَالْمَالِكُونَ وَحِمَهُمُ اللَّهُ تَعَالَىٰ عَلَى اللَّهُ الْمُولِي الْمُنْ الْمُؤْمِنُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُنْ الْمُؤْمِنُ وَ اللَّهُ اللَّهُ الْمُنْ الْمُؤْمِنُ اللَّهُ الْمُؤْمِنُ وَاللَّهُ الْمُؤْمِنُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْمِنُ اللَّهُ الْمُؤْمِنُ اللَّهُ الْمُؤْمِنُ اللَّهُ الْمُؤْمِنِ اللَّهُ الْمُؤْمِنُ اللَّهُ الْمُؤْمِنُ اللَّهُ الْمُؤْمِنِ الللَّهُ الْمُؤْمِنُ اللَّهُ الْمُؤْمِنِ اللَّهُ الْمُؤْمِنِ اللَّهُ الْمُؤْمِنِ اللللْمُ اللَّهُ الْمُؤْمِنُ الْمُؤْمِنِ الللْمُ الْمُؤْمِنُ الْمُؤْمِنِ الْمُؤْمِنِ اللْمُؤْمِنُ الْمُؤْمِنُ الْمُؤْمِنِ اللللْمُ الْمُؤْمِنُ الْمُؤْمِنِ الْمُؤْمِنُ الْمُؤْمِنُ الْمُؤْمِنِ الْمُؤْمِنُ الْمُؤْمِنِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِنُ الْمُؤْمِنُ الْمُؤْمِ

#### ندا ہب اربعہ سے خروج باعث ضلالت ہے

حفرت علامه احمد بن محمد الصاوی مالکی رحمة الله علیه کا بصیرت افروز اور چشم کشا وه ارشاد گرامی ملاحظه ہو جو آپ آپیء کریمه وَاذْ کُوْ دَیَّبکُ اِذَا نَسِینْتَ ﷺ کی تفسیر میں تحریفر ماتے ہیں

وَلَا يَجُوزُ تَقْلِيْكُ مَاعَكَ اللّهَ فَاهِبِ الْأَرْبَعَةِ وَلَوْ وَافَقَ قَوْلَ الصِّحَابَةِ وَالْحَدِيْثِ الصَّحِيْجِ وَالْأَيَةِ فَالْخَارِجُ عَنِ الْهَذَاهِبِ الْأَرْبَعَةِ ضَالٌّ مُضِلٌّ وَرُبَهَا اَذَاهُ ذَالِكَ الْكُفْرَ لِآنَ الْآخُذَ بِظَوَاهِرِ الْكِتَابِ وَالسُّنَّةِ مِنُ اُصُولِ الْكُفُرِ عَ

یعنی نذا ہب اربعد کے علاوہ کسی کی تقلید جائز نہیں اگر چہوہ قول صحابہ، حدیث صحیح اور آپیکر بہد کے مطابق ہی کیوں نہ ہو۔ ندا ہب اربعہ سے جدا ہونے والا گمراہ

ل الا شباه والنظائر . ١٣٣٠ ت حاصية الطحطاوي على درالحقار س الكهف ٢٣:١٨

اور گمراہ گرہے بلکہ بسااو قات مذاہب اربعہ سے خروج کفرتک پہنچادیتا ہے کیونکہ کتاب وسنت کے ظاہری معنی لینا کفر کی جڑہے۔

نیز آیات قرآنیا اور ذخیرهٔ احادیث مبارکه بنسار کی دکان کی مانند ہیں اور آیمہ مجتدین اطباء کی حیثیت رکھتے ہیں اس لئے مجتدین ہی ان سے سیح معنوں میں استفادہ کر سکتے ہیں جبکہ غیر مجتدین ان کے باعث گراہ بھی ہو سکتے ہیں جیسا کہ آیہ کریمہ پیضِلُ بِه گیٹینواً لے سے واضح ہے نیز حضرت امام ابن عیبنہ کاسبق آموز ارشادگرامی اَلْحَدِینُ مُصَلَّلَةُ اِلَّالِلْفُقَهَا عِلَّے بھی مذافر رہنا جاہے۔

الله المستضرت علامه طحطاوى رحمة الله عليه فرمات بين وَمَنْ كَانَ خَارِجاً عَنْ هَٰذِهِ الْاَرْبَعَةِ فِي هَٰذَا الزَّمَانِ فَهُوَ مِنْ اَهْلِ الْبِلْعَةِ وَالنَّارِ لَى چَانِحِ آبِ هَٰذَهِ الْمُؤْمِنِيْنَ نُولِهِ مَا تَوَلَّى وَنُصْلِهِ جَهَنَّمَ وَسَا ءَتْ مَصِيْرًا كَى

 کی نے حضرت امام شافعی رحمۃ الله علیہ ہے سوال کیا تھا کہ کوئی آیہ کریمہ
 اجماع کی جیت پردال ہے تو آپ نے تین سوبار قر آن مجید کو بالا ستیعاب بڑھ کر مذکورہ آیہ کریمہ سے مین تیجہ اخذ کیا

إِنَّ اتِّبَاعَ غَيْرَ سَبِيُلِ الْمُؤْمِنِيُنَ حَرَامٌ فَوَجَبَ أَنَ يُكُونَ إِتِّبَاعُ سَبِيْلِ الْمُؤْمِنِيْنَ وَاجِبًا @

النّارِ للعنى جو جسده صلى الله عليه وسلم نے ارشاد فر مایا: مَنْ شَدَّ شُدَّ فِي النّارِ للعنى جو جماعت سے جدا ہوگیا وہ تنہا ہى نارجہنم میں ڈالا جائے گا۔

دوسرےمقام پرارشادفر مایا:

لِ البقرة ٢٦:٢٥ ع الاجتماد وتقليد وتقليد غيرها: ١/٣٣٧ ع عاشيه الطحطا وي على درالخيار س النسآي ١١٥:٣٠ هي تفسير كبير: ٣٨١/٥ هي مشكوة: ٣٠ البيت المجاه الم

مَنْ فَارَقَ الْجَمَاعَةَ شِنْرًا فَقَلْ خَلَعَ رِبُقَةَ الْإِسْلَامِ مِنْ عُنُقِهِ لَا يَعْنَ جُوْفَ مَا الله یعیٰ جو شخص جماعت سے بالشت بھربھی ہٹااس نے اسلام کا پٹداپی گردن سے اتار

الله الله عليه وسلم في سواد اعظم كے ساتھ متمسك اور جماعت ومجمع كي ساتھ متمسك اور جماعت ومجمع كي ساتھ منسلك رہنے كى تاكيد فرمائى ہے جيسا كه ارشاد نبوى على صاحبها الصلوات والنّبَعُو اللّبَوَ الْاَحْظَمَ عَلَيْكُمْ بِالْجَمَاعَةِ وَالْعَامَةِ لِلْمَاعَةِ مَا لَكُو مِالِ ہِ اور

البعواالسوادالا عظم عليدم بولجهاعة والعامة على برار ماعت بى عنايات والنفات كى حقدار اور گرابى سے محفوظ موتى ہے جيما كه ارشادات نبويه على صاحبها الصلوات يَكُ اللهِ عَلَى الْجَمَاعَةِ عَلَى الدُّهَاعَةِ عَلَى الشَّهِ عَلَى الْجَمَاعَةِ عَلَى الشَّهَ عَلَى الضَّلَا لَةِ عَلَى الضَّلَا لَةِ عَلَى الشَّهِ عَلَى السَّهِ عَلَى السَّهِ عَلَى السَّهِ عَلَى السَّمَةِ عَلَى الضَّلَا لَةِ عَلَى السَّمَةِ عَلَى السَّهَ عَلَى السَّهَ عَلَى السَّهَ عَلَى السَّمَةِ عَلَى السَّهُ عَلَى السَّمُ عَلَى السَّهُ عَلَيْ السَّهُ عَلَى السَّهُ السَّهُ عَلَى السَّهُ عَلَيْكُ السَّهُ عَلَى السَّهُ عَلَى السَّهُ عَلَى السَّهُ عَلَى السَّهُ عَلَى السَّهُ عَلَى السَّهُ عَلَيْكُمُ عَلَى السَّهُ عَلَى السَّهُ عَلَى السَّهُ عَلَى السَّهُ عَلَيْكُ عَلَى السَّهُ عَلَى السَّهُ عَلَى السَّهُ عَلَى السَّهُ عَلَى السَّهُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَى السَّهُ عَلَى السَّهُ ع

حديث إخْتِلانُ أُمَّتِيْ رَحْمَةً <sup>ه</sup>َ كِمصداق اختلاف ايك نطري حقيقت

#### اختلا ف صوفياء کی حکمت

ہے جس سے انکار ممکن نہیں لیکن اس میں اعتدال کا حسین امتزاج اور تو ازن کا جمیل امتیاز ہے جیسے مجہدین شریعت کے ہاں عبادات ومعاملات وغیر ہا کے متعلق مختلف مذاہب ہیں ایسے ہی مجہدین طریقت کے باطنی اخلاق واعمال کے اصلاح و در تنگی خداہب ہیں ایسے ہی مجہدین طریقت کے باطنی اخلاق واعمال کے اصلاح و در تنگی کے متعدد سلاسل ہیں اور بیسب راہ اعتدال اور جادہ متنقیم پرگامزن ہیں، جو ہر قتم کی نفسانی خواہشات اور ذاتی مفادات سے پاک ہیں ،اس لئے ان کا اختلاف رضائے اللی کیلئے اخلاص ولٹہیت پر بنی ہوتا ہے۔ جملہ سلاسل طریقت کا مقصود و مطلوب ذات حق سجانہ کا وصول اور رضائے حق کا حصول ہے البتہ حق تعالی کے مصول وصول وحصول کے طرق مختلف ومتعدد ہیں جیسا کہ مقولہ طرق ڈائو صول اِنی الله وصول وحصول کے طرق مختلف ومتعدد ہیں جیسا کہ مقولہ طرق ڈائو صول اِنی الله وصول وحصول کے طرق مختلف ومتعدد ہیں جیسا کہ مقولہ طرق ڈائو صول اِنی الله وصول وحصول کے طرق مختلف ومتعدد ہیں جیسا کہ مقولہ طرق ڈائو کوئولِ اِنی الله و

لِ مشكوة: ١٣ ع مشكوة: ٣٠ ع مشكوة: ٣١ ع مشكوة: ٣٠ هـ مرقاة المفاتح جزء: ١/١٢٣

البيت المحالية المحال

بِعَدَدِ أَنْفَاسِ الْخَلَائِقِ عِثابت مِـ

یونہی جملہ مجہّدین طریقت اور جمیع علمائے حقیقت اس امر پرمتفق ہیں کہ وصول الى الله متابعت نبوى على صاحبها الصلوات يرموقوف ہے جيسا كه آيد كريمه فَأَتَّبِعُونِي يُحْبِبُكُمُ اللَّهُ لِي واضح بـ حضور اكرم صلى الله عليه وسلم اين فردیت کا ملداور جامعتیت کبریٰ کی بدولت تمام انوار و تجلیات کےمورداور فیوض و برکات کےمصدر ہیں۔ جب صوفیائے کرام متابعت نبوی علی صاحبہاالصلوات میں وصول الی اللہ کے مراتب کی طرف گا مزن ہوتے ہیں تو حضور ا کرم صلی اللہ علیہ وسلم کی فردیت کاملہ کی کوئی جہت اور حقیقت محمد بیلی صاحبہا الصلوات کی کوئی بخلی ان کے قلوب پرمنعکس ہوتی ہےتواس جہت یا تجلی سےاس سالک وصوفی کوا یک خاص باطنی تعلق پیدا ہوجا تا ہے جےصوفیاء کی اصطلاح میں نسبت کہتے ہیں ۔ پیرخاص باطنی نبت اس صوفی کے منتسبین ومریدین میں اتباع سنت وشریعت کی برکت سے ظہور پذیر ہوتی رہتی ہے۔سلاسل اولیاء میں نسبتوں کی یہی صورت اختلاف صوفیاء کی بنیا د ہے۔اصولی اور بنیا دی طور پرتمام صوفیاء متحد الاصل ہیں ،البتہ حصول مقصود کے طرق ومعالجات میں قدرے اختلاف ہے،جس کی بناء پرصوفیاء میں مخصوص مکا تیب فکر قائم ہوئے۔اس لئے وہ اپنی نسبتوں اورطبیعتوں کے میلان ہے مجبور ہوکرا یک جانب عملاً ماکل ہوتے ہیں اور دوسری جانب سے طبعاً گریز کرتے

حضرات خواجگان نقشبندیه میں حضرت سیدنا صدیق اکبررضی الله عنه کی نسبت صدیقی کا ظہور ہے جنہیں حضور اکرم صلی الله علیه دسلم کی ضمدیت کبری حاصل تھی جسیا کہ ارشاد نبوی علی صاحبها الصلوات مَاصَبَّ اللَّهُ فِیْ صَدْرِی شَیْنَگَا إِلَّا صَبَّبَتُهُ فِیْ صَدُدِ اَبِیْ بَکُو لِے عیاں ہے، بنابری اس نبست کا فیض سینہ بہ سینہ القاء ہوتا ہے۔

ہے۔ اس سلسلہ کا شیوع عالم میں امام الطریقہ نموث الخلیقہ حضرت شاہ نقشبند بخاری قدس سرہ العزیز کے ذریعے ہوا۔ حضرات نقشبند یہ کی سیر انفسی ہونے کی وجہ سے نسبت نقشبند یہ میں سکوت واخفاء اور دوام حضور مع اللہ کا غلبہ ہے۔ یہی وجہ ہے کہ یہ سلسلہ عالیہ نعرہ ہائے اشتیاق، ذکر بالجبر، تو اجداور قص وساع کی طرف التفات نہیں سلسلہ عالیہ نعرہ ہائے اشتیاق، ذکر بالجبر، تو اجداور قص وساع کی طرف التفات نہیں رکھتا اور اس میں شریعت مطہرہ اور سنن نبویع کی صاحبہ الصلوات کے جوابر نفیسہ دے کر وجدو حال کے اخروث ومنق نہیں خرید تے۔ انہی وجو ہات کی بناء پر طریقہ نقشبند سے مجدو دیہ ہا الوصول، اقرب الطرق اور منفر دوممتاز ہے۔ امام طریقت حضرت میں نامجد دالف ثانی قدس سرہ العزیز ای نسبت کی تجد یہ واحیاء پر مامور ہوئے تھے۔ حبکہ دیگر سلاسل مقد سہ ( قادر سے، سہرور دیے، چشیہ ) غوث الثقلین حضرت شخ شہاب الدین سہرور دی اور خواجہء سیرنا شخ عبدالقادر جیلانی، شخ اشیوخ حضرت شخ شہاب الدین سہرور دی اور خواجہء سیرنا شخ عبدالقادر جیلانی، شخ اشیوخ حضرت شخ شہاب الدین سہرور دی اور خواجہء سیدنا شخ عبدالقادر جیلانی، شخ اشیوخ حضرت شخ شہاب الدین سہرور دی اور خواجہء سیرنا شخ عبدالقادر جیلانی، شخ اشیوخ حضرت شخ شہاب الدین سہرور دی اور خواجہء سیرنا شخ عبدالقادر جیلانی، شخ اشیوخ حضرت شخ شہاب الدین سہرور دی اور خواجہء سیرنا شخ عبدالقادر جیلانی، شخ اشیوخ حضرت شخ شہاب الدین سہرور دی اور خواجہء

خواجگان حضرت خواجہ معین الدین چشتی قدس الله اسرار ہم سے بالتر تیب چہار دایگ

عالم میںمشہور ہوئے۔





کتوبالیه ضیلت آب صرت شبه مینی بخشیم بالی بنگالی رحم الله علیه



موضوعات

مشاربِ اولیار کابیان مستهلکین اولیارمرجوعین ....... اولیار مهمکنین كتوباليه

حضرت شیخ کا وطن منگل کو ٹ صلع بر دوان بنگال تھا۔ آپ جامع علوم منقول ومعقول تھے ۔ لاہور ہے بھیل تعلیم کے بعد آگرہ میں حضرت مفتی خواجہ عبدالرحمٰن كابلى رحمة الله عليه كي ربائش گاه يرحضرت امام رباني قدس سرهُ العزيز کی بادل ناخواسته زیارت ہوگئی تو حضرت امام ربانی قدس سر وُ العزیز نے شیخ کی طرف متوجہ ہوکر فر مایا'' شیخ حمید یہاں ہیں!''اورایک دونگاہ بھریور کیفیت کے ساتھدان پرڈالیں اور بغیر کچھ تناول فر مائے محفل سے اٹھ کرچل دیئے ۔ شخ حمید ا نکار وافتر اق کی شدت کے باوجو دحضرت امام ربانی قدس سرۂ العزیز کے پیچھے پیچیے آنسو بہاتے ہوئے افتاں وخیزاں چلے جارہے ہیں مگر حضرت امام ربانی ان کی طرف ملتفت نہیں ہورہے یہاں تک کہاینی قیام گاہ پرتشریف لے گئے ۔ شیخ حمید گریاں وجیراں ویریشاں سر جھکائے دروازے پر کھڑے ہیں پھرآ پ نے شخ حمید کواندر بلا کر توبہ وتعلیم طریقت اور جذبہ ونسبت سے مشرف فرمایا۔ شخ اس نبت ہے اس قدر مغلوب الحال ہو گئے کہ اپنے احباب سے یکسر بے تعلق ہوگئے ۔ چندروز کے بعد حضرت امام ربانی قدس سرہُ العزیز کے ہمراہ یا پیادہ بلا كمتوب اليه

ارا دہ کیکن دلدا دہ سر ہندشریف حاضر ہوئے اورا یک یا دوسال حضرت امام ربانی قدس سره کی خدمت وصحبت وملازمت میں خاکساری و جاں سیاری کے ساتھ رہ کرخلافت واجازت ہےنواز ہے گئے اورحضرت امام ربانی قدس سرہُ العزیزِ کے پایوش شریف بطور تبرک حاصل کر کے وطن مالوف کی طرف مراجعت فرمائی اورساری عمرشر بیت وطریقت کی تدریس وتعلیم میں گذار دی \_حضرت امام ربانی قدس سرهُ العزيز ايك مكتوب گرامي ميں انہيں نفيحت كرتے ہوئے تحرير فرماتے اے عزیز! غیب الغیب کی راہ میں سالکین کے قدم بہت پھیلتے ہیں۔آب اعتقادات وعملیات میںشریعت مطہرہ کو مدنظر رکھ کر زندگی بسر کریں .....اس میں غفلت نہ ہونے یائے۔ يَشْخ حميد تقويل وعزيمت ، فقرو قناعت اور زبد واستقامت ميں اپني مثال آپ تھے۔آپ حضرت امام ربانی قدس سرہ العزیز کے قدیم خلفاء میں سے تھے۔آپ کو بهت مقبولیت حاصل ہوئی .....اور • ۵ • اھ کومنگل کوٹ میں انتقال فر مایا۔



# مڪنوب - ۱۵۸

مَنْ إِعْلَمُ أَنَّ مَرَاتِبَ الْكَمَالِ مُتَفَاوِتَةً بِحَسَبِ
تَفَاوُتِ الْإِسْتِعْدَادَاتِ وَالتَّفَاوُتُ فِي الْكَمَالِ
قَدْ يَكُونُ بِحَسَبِ الْكَمِيَّةِ وَقَدْ يَكُونُ بِحَسَبِ
الْكَمْنِيَّةِ وَقَدْ يَكُونُ بِهِمَا مَعًا ----الح

توجید: جاننا چاہئے کہ مراتب کمال ، تفاوت استعدادات کے اعتبار سے متفاوت بیں۔ کمال میں تفاوت کی علی ط سے ، اور بیں۔ کمال میں تفاوت کم کی ظ سے ، اور کمیں کیفیت کے لحاظ سے ، اور کمیں دونوں (کمیت وکیفیت) کے اعتبار سے۔

# شرح

اس مکتوبگرامی میں حضرت امام ربانی قدس سرهٔ العزیز اولیاء کرام رحمة الله علیهم کے مراتب کمال کے تفاوت کی وجہ بیان فرمار ہے ہیں که آ دمی المشرب اولیاء کرام کا کمال تنہا لطیفہء قلب ہوتا ہے .....نوحی المشرب اور ابرا ہیمی المشرب اولیاء کا کمال لطیفہ قلب اور لطیفہ روح ہوتا ہے .....موسوی المشرب کا کمال قلب وروح و سرکی پخیل کے ساتھ وابستہ ہوتا ہے ....عیسوی المشرب کا کمال لطا کف قلب وروح مرکی پخیل کے ساتھ وابستہ ہوتا ہے ....عیسوی المشرب کا کمال لطا کف قلب وروح

وسروخفی ہوتا ہے اور محمد کی الممشر ب اولیائے کرام لطا نف خمسہ کی تکمیل اور ولایت خاصہ محمد بیعلی صاحبہا الصلوات سے مشرف ہوتے ہیں جبکہ کیفیت کمالات میں بھی اولیائے کرام متفاوت ہوتے ہیں یعنی بعض اولیائے کرام بلند استعداد کے حامل ہوتے ہیں ، بعض متوسط الاستعداد اور بعض ایسی بست استعداد رکھتے ہیں کہ لطیفہ قلب کی انتہا کو بھی نہیں پہنچتے۔

### بينةنمبرا،

واضح رہے کہ شان العلم حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی مربی ہے .... صفت علم حضرت نوح علیہ السلام اور حضرت ابراجیم علیہ السلام کی مربی ہے .... صفت کلام حضرت موی علیہ السلام کی مربی ہے .... صفت کلام حضرت موی علیہ السلام کی مربی ہے .... صفت تکوین حضرت آ دم علیہ السلام کی مربی ہے۔ مربی ہے۔

جس سالک کا عدم ذاتی شان العلم کے مقابل ہوتا ہے وہ محمدی المشرب ہوتا ہے کیونکہ اس سالک کا عدم ذاتی حضورا کرم صلی اللہ علیہ وسلم کے مربی شان العلم کے مقابل ہے ۔ جس سالک کا عدم ذاتی صفت علم کے مقابل ہے وہ سالک نوحی المشرب یا ابرا ہیمی المشرب ہوتا ہے کیونکہ اس سالک کا عدم ذاتی ان انبیائے کرام دخشرت نوح اور حضرت ابرا ہیمی) کی مربی صفت علم کے مقابل ہے۔ جس سالک کا عدم ذاتی صفت کلام کے مقابل ہوتا ہے وہ موسوی المشرب ہوتا ہے کیونکہ اس سالک کا عدم ذاتی حضرت موسی علیہ السلام کی مربی صفت کلام کے مقابل ہے۔ جس سالک کا عدم ذاتی صفت قدرت کے مقابل ہوتا ہے وہ عیسوی المشرب ہوتا ہے کیونکہ اس کا عدم ذاتی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی مربی صفت قدرت کے مقابل ہوتا ہے دہ عیسوی المشرب ہوتا ہے کیونکہ اس کا عدم ذاتی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی مربی صفت قدرت کے مقابل ہوتا ہے وہ عیسوی المشرب ہوتا ہے ہے۔ جس سالک کا عدم ذاتی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی مربی صفت قدرت کے مقابل ہوتا ہے وہ آ دمی المشرب ہوتا ہے۔ جس سالک کا عدم ذاتی صفت تکوین کے مقابل ہوتا ہے وہ آ دمی المشرب ہوتا ہے۔ جس سالک کا عدم ذاتی صفت تکوین کے مقابل ہوتا ہے وہ آ دمی المشرب ہوتا ہے۔ جس سالک کا عدم ذاتی صفت تکوین کے مقابل ہوتا ہے وہ آ دمی المشرب ہوتا ہے۔ جس سالک کا عدم ذاتی صفت تکوین کے مقابل ہوتا ہے وہ آ دمی المشرب ہوتا ہے۔ جس سالک کا عدم ذاتی صفت تکوین کے مقابل ہوتا ہے وہ آ دمی المشرب ہوتا

المنت المنت

ہے کیونکہ اس کا عدم ذاتی حضرت آ دم علیہ السلام کی مربی صفت تکوین کے مقابل ہے۔

.
یوں انبیائے کرام علیم الصلوات کی مربی صفات اور سالکین کے عدمات متقابلہ کی باہمی مناسبت سے امت محمد سیعلی صاحبہا الصلوات کے سالکین کے مشارب بھی مختلف ہوتے ہیں۔

### بلينه نميرا

حضرت امام ربانی قدس سرهٔ العزیز ارشاد فرماتے ہیں کہ سالکین کے دقائق،
احوال اور مشارب واستعدادات کے علوم ومعارف، صدیوں بعد اخص الخواص
اولیائے کاملین کو بی عطا فرمائے جاتے ہیں، حتی کہ قطب الا ولیاء حضرت شخ مجم الدین کبریٰ قدس سرهٔ العزیز کو بھی اپنامشرب معلوم نہ تھا اوراس امری تحقیق کے لئے کسی مرید کواپے ہم عصرصا حب اسرار شخ کے پاس بھیجا۔ شخ کبریٰ کے احوال دریافت کرتے ہوئے ان صاحب اسرار بزرگ نے اس مرید کوفر مایا '' ہمارا جہو دک کیسا ہے؟'' وہ مرید اس بات سے رنجیدہ اور حیران ہوکر شخ کبریٰ کی خدمت اقدس میں واپس آیا اور جو بچھ سنا تھا بیان کردیا۔ شخ خوشی سے جھو متے ہوئے اضے اور فرمایا کہ ہم حضرت سیدنا موئی کلیم اللہ علیہ کہ ہمارا مقصد حاصل ہوگیا اور معلوم ہوگیا کہ ہم حضرت سیدنا موئی کلیم اللہ علیہ السلام کے زیر قدم ہیں۔ جہو د (یہود) ان کی امت کو کہا جاتا ہے اور یہ کلام ان بررگ کی طرف اشارہ ہے۔ اللہ اسکی طرف سے ہمارے لئے ان کی ولایت کے اتباع کی طرف اشارہ ہے۔ ا

مَنْ وَبَعْدَ حُصُولِ الْكَمَالِ فِي أَيْ مَرْتَبَةٍ كَانَتُ مِنَ الْمُرَاتِبِ الْمُذْكُورَةِ إِمَّارَجُوعُ الْقَهُورِي اَوْثَبَاتُ وَ اسْتِقْرَارٌ فِي ذَالِكَ الْمُوطِنِ وَالْأَوَّلُ هُو مَقَامُ التَّكُمِيلِ وَالْإِرْشَادِ وَرَجُوعٌ مِنَ الْحَقِ إِلَى الْحَلَقِ لِلدَّعُوةِ وَالثَّانِي هُو مَوْطِنُ الْإِسْتِهُ لَاكِ وَالْعُزُلَةِ مِنَ الْحَلَقِ

# شرح

سطور بالا میں حضرت امام ربانی قدس سرہ العزیز واصلانِ ذاتِ حق کی دو قسمیں بیان فرمارہ ہیں۔ مرجوعین اور مستبلکین اور مستبلکین اور مستبلکین عروجی منازل میں واپس نہیں لوثتے۔ان کے نفوس قدسیہ

اورارواح طیبہ تاحیات عروج ہی کرتے رہتے ہیں اور غلبہ ، حال کی بناء پران کے حواس ظاہری بھی عالم صرف کے ساتھ متعلق اور ہمیشہ شہود میں ہی مستغرق رہتے ہیں۔ المنت المنت المنافعة المنت المنافعة المنت المنافعة المنت الم

اس گروہ کا ایمان شہودی ہوتا ہے۔

جبکه ... اولیائے مرجوعین کوعالم دنیا کی طرف لوٹا کر منصب دعوت وارشاد پرمتمکن فرماکران سے فیض رسانی کا کام لیاجا تا ہے جیسے بادشاہ اپنے باشعوراور لائق وظین وزیرانِ باتد بیرکوصو بول کے عمال بنا کرمختلف امورکی انجام دہی کیلئے مامور کردیتا ہے۔ان اولیائے مرجوعین کامرتبہ اولیائے مستہلکین سے فوق تر ہوتا ہے۔ ان اولیائے مرجوعین کی دوشمیں بیان فرمائی ہیں۔

قتم اول ... کے اولیاء کے عروجی کمالات منتہائے مقصود تک نہیں پہنچتے صرف ان کے نبوس نزول کرتے ہیں۔ان کی ارواح مختصیل کمالات عالیہ کے لئے عروجی منازل طے کرنے میں ہی مشغول رہتی ہیں۔

قتم دوم .... کے وہ نتہی اولیاء ہوتے ہیں جنہوں نے عرو جی کمالات کو انجام تک پہنچایا ہوتا ہے۔ ان کے نفوس مقدسہ اور ارواح طیبہ دونوں نزول کرتے ہیں اس نزول کونزول اتم کہا جاتا ہے اور ان اولیائے کرام کا درجہء دعوت وارشاد کا مل تر ہوتا ہے ۔حضرات انبیائے کرام علیہم الصلوات باطنی و ظاہری طور پر نزول فرما کر دعوت خلق کی طرف متوجہ ہوتے ہیں ، بنابریں انکاار شاداتم واکمل ہوتا ہے۔





متوباليه صرت خواجه منير التالاي عليمالين المتالية الدعلية



موضوعات

جسم وروح ایک دوسرے کے نقیض ہیں حصولِ معرفت کے لئے عاجزی وسکینی شرط ہے



# مُكُنُّوبِ -1**0**9

منن جهم وروح گویا برد وطرف نقیض واقع شده اند الم کیم سکزم لذت دیگریت ..... الخ

تستحمہ، ''گویاجہم اور روح دونوں نقیض واقع ہوئے ہیں ایک کاالم، دوسرے کی لذت کومنتلزم ہے۔

# شرح

یہاں حضرت امام ربانی قدس سرہُ العزیز نے جسم اورروح کو ایک دوسرے کانقیض قرار دیا ہے۔جسم سے آپ کی مراد نفس ہے یعنی لذت نفس، روح کے تالم کاسبب ہوتا ہے اور الم نفس، روح کے تلذ ذکا باعث ہوتا ہے لیکن اسے وہی اولیائے کرام سمجھ سکتے ہیں جن کی ارواح مقدسہ ان کے ابدان مطہرہ سے چھٹکا را حاصل کرچکی ہوتی ہیں۔

اسے مقولہ مُونُوُا قَبْلَ أَنْ تَكُونُوُ اسے بھی تعبیر کیا جاتا ہے۔ عارف رومی رحمۃ اللّٰدعلیہ نے خوب کہا موت قبل الموت اگر دستت نداد می کند کارت اجل حسب المراد غیر مردن چچ فر ہنگ دگر و نگیرد با خدا اے حیلہ گر

عارف کھڑی میاں محمہ بخش رحمۃ التدعلیہ نے اس مفہوم کو بزبان پنجا بی یوں منظوم فرمایا جید ہے دل وچہ توں آ وسیوں اوہ دنیا وچہ نہ وسدے نیں اک وار جو پھائیوں اڈ جاون مڑ دوجی وار نہ پھسدے نیں مگرعوام کالانعام کی ارواح ان کے نفوس میں اس قدر فنا پذیر ہوتی ہیں کہ کثر ت غفلت و معصیت کی وجہ سے ان پرنفس کی صفات غالب آ جاتی ہیں ۔ بنابریں ان لذات وآلام سے غافل اور بے خبر ہوتے ہیں ۔ روق ایں ہے نہ شناسی بخدا تا نہ چشی

منن خاک ثوخاک تابرویدگل که بجزخاک نیت منطق منظمرگل

توجہ، فاک ہوجاؤ خاک تا کہ پھول کھلیں کیونکہ سوائے خاک کے پھول نہیں کھلتے۔

# شرح

یهان حضرت امام ربانی قدس سرهٔ العزیز عاجزی وفروتنی اورانکساری ومسکینی

اختیار کرنے اور تکبر وتمر و و بختر ہے اجتناب کرنے کی تلقین فرمار ہے ہیں۔ دراصل جہم انسانی عالم امر اور عالم خلق کے لطا کف عشرہ سے مرکب ہے۔ عالم خلق کا پانچواں لطیفہ خاک ہے جو بشرط تزکیہ وتطہیر، انسانی عظمت وفوقیت کا موجب ہے۔ فلہذا سالکین طریقت شنخ کامل مکمل کی زیر گرانی اس عضر خاکی کے تزکیہ کے لئے شب وروز کوشش کرتے ہیں تا کہ حق تعالی کے شہود ومعرفت کے پھول کھل سکیس اور ججی ذاتی و تو حید عیانی اور وصل عریانی سے شاد کام ہو سکیں۔ یہ معرفت کمالات نبوت میں ہے جس سے عرفائے کاملین ہی ممتاز ہوتے ہیں۔





كتوباليه صرت النام محمل جكنيك بخش في رحمة الدعليه



موضوعات مشائخ طریقت کے تین گروہ مشائخ کے طبقہ اولی کے کمالات کی ترجیحات





# مڪتوب - ١٦٠

من مثائن*غ طرنقيت قدس إلله تعالى اس* اندطائفهٔ اولی قائل اند با که عالم ما یجاد حق بحانه در رجه در وستٰ از اوصاف و کال ممه پایجاد حق بجانه وخود راشجی بیش نمی دانند بلکه نبحیت ہم از وست عز ثانہ در بحرِ نیتی چناں گم می گردند که نه از عالم خبر دارند و نه از خود در رنگب شخصی برسنه كه جامة عاريت يوثيده باثدو بداند كداس جامه ست وایں دیہِ عاریت بروئے جناں غالب می آید که درست جامه را باصل می دم وخود را برمه في يابر ..... الخ

تعوی : مشائخ طریقت قدس الله تعالی اسرا ہم تین گروہ ہیں۔ طاکفہ اولی اس بات
کا قائل ہے کہ عالم کا کنات حق سجانہ کی ایجاد سے خارج میں موجود ہے اور جو پچھاس
میں ہے تمام حق سجانہ کی ایجاد کے اوصاف و کمال میں سے ہے اور اپنے آپ کوشخ
میں ہے تمام حق سجانہ کی ایجاد کے اوصاف و کمال میں سے ہے اور اپنے آپ کوشخ
(مثال) سے زیادہ نہیں جانے بلکہ شب حیت بھی اس عن شافہ سے ہے۔ وہ بح
نیستی (فنائیت کا سمندر) میں ایسے گم ہیں کہ وہ نہ عالم کی خبر رکھتے ہیں اور نہ اپنے
آپ کی ۔ وہ اس بر ہنہ خض کی مانند ہیں جس نے جامہ ء مستعار پہنا ہو اور وہ جانتا
ہوکہ یہ جامہ مستعار ہے اور بید یہ عاریت اس پر ایسی غالب ہوکہ جامہ مستعار کو
اصل (مالک) کی طرف منسوب کرے اور خود کو بر ہنہ یائے ۔۔۔۔۔۔ الخ

# شرح

ال کمتوب گرامی میں حضرت امام ربانی قدس سرہ العزیز مشائ طریقت کے تین گروہوں کا ذکر فرمارہ ہیں جن کا اجمالی تذکرہ ہدیئ قارئین ہے۔

اللہ الفہ اولی کے مشائخ کا بیا د عاہے کہ عالم ایجاد ، حق سجانہ سے خارج میں موجود ہے اور عالم کے تمام افعال وصفات بھی حق تعالی کی ایجاد سے موجود ہیں اور وجود عالم ، حق تعالی سجانہ کے وجود کا نمونہ ہے ۔ بنابری ہمارے وجود وصفات ، حق تعالی سجانہ کی طرف سے ہونے کی بنا پر اس تعالی سجانہ کے وجود اور اس کی صفات کے پرتو اور انعکاس ہیں اور مستعار ہونے کی وجہ سے ہی انسان ضعیف البیان ہے۔

اس طاکفہ کی معرفت علائے شریعت کے علم کے موافق ہے کیونکہ شریعت مطہرہ بھی تعدد وجود کا اثبات کرتی ہے ۔ البتہ ان عرفائے طریقت اور علائے شریعت کے موافق ہے کیونکہ شریعت کے موافق ہے کیونکہ شریعت کے موافق ہے کیونکہ شریعت کے علم کے موافق ہے جبکہ مشائخ ورمیان فرق بی ہے کہ علمائے کرام کے مؤقف کا مبنی علم واستدلال ہے جبکہ مشائخ ورمیان فرق بی ہے کہ علمائے کرام کے مؤقف کا مبنی علم واستدلال ہے جبکہ مشائخ عظام اینے مؤقف کوشفی اور ذوتی طور پر ثابت کرتے ہیں۔

وجود عالم، وجود حق سبحانہ کے ساتھ ایے قائم ہے جیسے ظل کا قیام اصل کے ساتھ اور وجود عالم، وجود حق سبحانہ کے ساتھ ایے قائم ہے جیسے ظل کا قیام اصل کے ساتھ ہوتا ہے ۔ اس طا کفہ کی معرفت طا کفہ اولیٰ کی نسبت ناقص ہے کیونکہ ظل اور اصل کے درمیان ایک قشم کی مشابہت اور مناسبت موجود ہوتی ہے جبکہ خالق اور مخلوق کے درمیان کوئی مشاببت اور مناسبت نہیں پائی جاتی، بنابریں اس طا کفہ کی معرفت کوناقص کہتے ہیں مالیلٹ تواب ور مناسبت نہیں پائی جاتی، بنابریں اس طا کفہ کی معرفت کوناقص کہتے ہیں مالیلٹ تواب ور سوفیائے وجود ہے ) کی گفتگو سے فوقیت رکھتی اگر چہ اس طا کفہ کی گفتگو سے فوقیت رکھتی ہے لیکن اس طا کفہ کی گفتگو طا کفہ ثالثہ (صوفیائے وجود ہے ) کی گفتگو سے فوقیت رکھتی ہے لیکن اس طا کفہ کے مشائخ غلبہ عسکر کی وجہ سے ممکنات کومکنات اور مخلوقات نہیں ہے ہیں۔

طا کفہ ٹانیہ کا ایک گروہ اپنے اوصاف و کمالات کو وہم جانتا ہے اس لئے اس کی فنا طا کفہ ٹانیہ کی نسبت تاقص ہے اوران کی معرفت وحدۃ الوجود کے قریب ہے،
اگر چہوہ طا کفہ ٹانیہ میں سے ہیں۔ طا کفہ ٹانیہ کے دونوں گروہوں کا خلاصہ یہ ہے
کہ دونوں گروہ تعدد وجود کے قائل ہیں۔ وہ عالم کوحق تعالیٰ کی مخلوق ومصنوع اورحق
تعالیٰ سے جدا جانتے ہیں ، گران میں سے ایک گروہ اپنے وجود کوظلی اور دوسرا گروہ
اپنے وجود کو وہمی جانتا ہے لیکن وہمی کہنے والے مشارخ، طا کفہ ٹالشہ کے نزدیک
ہیں۔

➡ ..... طا کفہ ثالثہ کے مشاکخ وحدت الوجود کے قائل ہیں اور کہتے ہیں کہ ذات حق تعالیٰ کے سوا خارج میں کوئی موجود نہیں، بلکہ صفات ثمانیہ بھی وجود خارجی نہیں رکھتیں ۔ خارج میں عدم محض ہے، عالم، وجود خارجی نہیں رکھتا بلکہ وجود علمی رکھتا ہے۔ اس طا کفہ کی معرفت ،حقیقت نہ رکھنے کی وجہ سے شریعت مطہرہ کے ساتھ موافقت نہیں رکھتی ۔ اس طا گفہ کو وجود یہ کہا جاتا ہے، اس مرتبہ کو کفر طریقت بھی کہتے ہیں۔

ہیں رکھتی ۔ اس طا گفہ کو وجود یہ کہا جاتا ہے، اس مرتبہ کو کفر طریقت بھی کہتے ہیں۔

### بينةنمبراء

واضح رہے کہ مشائخ وجودیہ اپنے کشف میں معذور ہیں اس لئے بیان کا بیانِ عقیدہ نہیں بلکہ بیانِ حال ہے۔حضرت شیخ حسین بن منصور حلاج رحمۃ اللہ علیہ نعرہ وَ اللہ علیہ نعرہ کا تقلیہ انالحق کے باوجودروز انہ ایک ہزار نوافل ادا فر مایا کرتے تھے لیے اگر انالحق کا قضیہ ان کا عقیدہ ہوتا تو اس قدر عبادت وریاضت وطاعت کیوں اور کس لئے کرتے رہے؟

حضرت امام ربانی قدس سرہ العزیز کے والدگرامی حاملِ نسبت فردیت حضرت امام ربانی قدس سرہ العزیز کے والدگرامی حاملِ نسبت فردیت حضرت مخدوم شخ عبدالاحد چشتی قدس سرہ العزیز توحید وجودی سے سخت مغلوب الحال ہونے کے باوجودسنن زوائد کا اس قدر اہتمام فرماتے کہ باید وشاید ، بلکہ حضرت امام ربانی قدس سرہ العزیز کے بقول ہمیں عبادات نافلہ کی ادائیگی کی توفیق پدر ہزرگوار کی روحانی امداد سے ہی حاصل ہوئی تھی ہے گ

### بلينه تمبرا:

یامربھی ذہن نشین رہے کہ طاکفہ اولی کے مشائخ کی فنا اتم ہے اس لئے ان کی معرفت شریعت مطہرہ کے مطابق ہے۔ طاکفہ ٹانیہ کے مشائخ کی فنا ناتص ہے کیونکہ وہ اگر چیمکن کوعین حق نہیں جانے گرظلِ حق کہتے ہیں۔ اگر یہ حضرات جمیع ممکنات کوفراموش کر کے تمام مراتب ممکنات سے آگے گذر جاتے اور کمال نسیان ماسوی حاصل کر کے فنائے اتم سے مشرف ہوجاتے تو عالم کوظل واجب نہ جانے۔ طاکفہ ٹانیہ کے صوفیاء، گوعالم کے وجود طاکفہ ٹانیہ کے صوفیاء، گوعالم کے وجود

البيت المحالية المحال

خارجی کے قائل ہیں گر عالم کوموجودظلی خارجی جانتے ہیں جبکہ طاکفہ ثالثہ کے مثائخ ، ذات حق تعالیٰ کے سواکسی موجودشنی کوخارجی نہیں کہتے بلکہ ظلیت عالم کو بھی خارجی نہیں کہتے وہ توظلیت عالم کو وہمی جانتے ہیں ۔سلطان العثاق حضرت مولانا عبدالرحمٰن جامی قدس سرہ العزیزنے اس مرتبہ میں مغلوب الحال ہوکریوں کہدیا

عبدار من جای قدم سره العزیز کے ال مرتبہ یک علوب الحال ہو
مکن ز شکنائے عدم ناکشیده رخت
واجب نه بارگاهِ قدم تا نهاده گام
در جبرتم که این جمه نقش عجیب حبیت
بر لوح ظاہر آمده مشہود خاص و عام
جامی معاد و مبدا ما وحدت است و بس
ما درمیانِ کثرت موہوم والسلام
حضرت ابن العربی قدس سرة العزیز بھی تحریفرماتے ہیں
الّبَحْدُ بَحْدٌ عَلَی مَا کَانَ فِی الْقِدَمِ
انَّ الْحَوَادِثَ اَمْوَاجٌ وَ اَنْهَازُ

یعنی بحرے مراد واجب تعالی قدیم ہے اور ممکنات وظھور ات مختلفہ اس بحرکی امواج وانہار ہیں۔

چونکہ بیطا کفہ، عالم کوموجود خارجی نہیں کہتا بلکہ موجود علمی جانتا ہے اس کئے اس طا کفہ کے صوفیاء کی معرفت بھی تا منہیں۔

منس اماطائفه اولی بواسطهٔ کالِ مناسبت و متابعت حضرت رسالت خاتمیت علیه من الصلوات اتمهاومن التحیات اللهاجمیع مراتب مکن رااز واجب حدا ساختند و بمدراتحت کلمه لا درآور ده نفی نمو دنر و مکن را بواجب بیچ مناسبتی ندید و بیچ نسبت را با و اثبات مکر دند و خود را غیر از عبد مخلوق غیر مقد و رنشا ختند و اورا عزشانه خالتی و مولائی خود دانستند خود را مولا دانستن و یا ظل اوانگاشتن برین بزرگواراس به بار گراس و دشوار می آید مالِلدُرُّابِ وَ رَبِّ الْاَزْ مَاب

توجید: لیکن طائفہ اولی نے حضرت رسالت خاتمیت علیه من الصلوات اتبہها ومن التحییات اکہ لمها کی کمال متابعت ومناسبت کی وساطت ہے ممکن کے جمیع مراتب کو واجب سے جدا کر دیا اور کلمہ و لا کے تحت لا کر ، تمام کی نفی کر دی اور ممکن کی واجب کے ساتھ کوئی مناسبت نہیں دیکھی اور اس کے ساتھ کی نبیت کا اثبات نہیں کیا اور خود کو بند و مخلوق غیر مقد ور کے سواء کچھ نہیں سمجھا اور اس عزشانہ کو اپنا خالق ومولی جانا یا اس کاظل خیال کرنا ان بزرگوں پر بہت گراں اور دشوار ہوتا ہے جہے نبیت خاک را باعالم یاک

# شرح

یہاں حضرت امام ربانی قدس سرۂ العزیز نے مشائخ کے طبقات ثلاثہ میں سے طبقہاولی کے احوال وکمالات کی ترجیجات بیان فرمائی ہیں جومندرجہ ذیل ہیں۔

ترجیح اول

یہ ہے کہ طبقہ اولی کے مشائخ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کمال مناسبت ومتابعت کی وساطت سے ممکنات کے جمیع مراتب کو واجب سے جداسمجھ کر کلمہء لا کے تحت لا کرتمام کی نفی کرتے ہیں اور حق تعالیٰ کو اپنا خالق ومولاسمجھ کراپنے آپ کومخلوق غیر مقد ورجانے ہیں۔

ترجيح دوم

یہ ہے کہ بیہ مشائخ اشیائے ممکنات کومجوب حقیقی جل سلطانہ کے ساتھ کامل محبت کی بنا پر ہی محبوب جانتے ہیں کہ وہ اشیائے ممکنات اور ان کے افعال ، حق تعالی کی مصنوعات ومخلوقات ہیں جیسا کہ آیات کر بمہ وَاللّٰهُ خَلَقَکُمْ وَمَا تَعْمَلُوْنَ لِلّٰ اور اَللّٰهُ خَلَقَکُمْ وَمَا تَعْمَلُوْنَ لِلّٰ اور اَللّٰهُ خَالِقٌ کُلِّ شَنْ ﷺ کے عیاں ہے۔

### بينهمبراء

حضرت امام ربانی قدس سرہ العزیز ارشاد فرماتے ہیں کہ اس طا کفہ علیّہ کی عظمت کی واضح دلیل میہ ہمان کے جملہ کمشوفات ،شریعت مطہرہ ، آیات کریمہ اورسنن نبویہ علی صاحبہا الصلوات کے ساتھ موافقت رکھتے ہیں جوظا ہرشریعت سے سرموجمی مخالفت نہیں رکھتے ۔ وَلِلَّهِ الْحَمْلُ ل

## بلينه تمسرا

بدامر بھی ذہن نشین رہے کہ اس طبقہ کے صوفیاء، مقام عبدیت سے حظ کامل

البيت المحالية المحال

رکھتے ہیں جومقام ولایت کا انتہائی مرتبہ ہے اور تخلیق انسانی کا یہی مقصود ہے جبیہا کہ آپیکریمہ وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنْسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ لِلْهِ وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنْسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ لِلْهِ وَاضْح ہے۔



کتوبالیه تصروکهٔ مجی کرسیال می در الداری ا



موضوعات نفرم طمئنہ ہی بلندی درجات کا باعث ہے صاحبِ فنار قلب ولی ہوسکتاہے

منوب ليه

آپ حضرت امام ربانی قدس سرہُ العزیز کے قدیم اصحاب میں سے تھے۔ غربت وافتقارا درخاموثی واکسار آپ کی خصوصیت تھی ۔طلب معرفت کے لئے کئی مشائخ کی زیارت وملاقات کی مگر کسی شخ کی طرف ہے کوئی جذب وکشش محسوس نه ہوئی تا آئکہ بروز جعہ آگرہ کی جامع مسجد میں حضرت امام ربانی قدس سرہُ العزیز سے اتفا قاملا قات ہوگئی۔ آپ سے حصول نسبت اورتعلیم ذکر کے بعد سالهاسال آستانے برحاضررہاور پاران طریقت کی نسبت قلت استعداد کی وجہ ہے اکثر حیراں وگریاں رہتے تھے یہاں تک کہ ماہ رمضان السارک میں دوران اعتكاف حضرت امام رباني قدس سرهُ العزيز كے طشت و آفابه كي خدمت ير مامور ہوئے۔انہوں نے حضرت امام ربانی قدس سرہ العزیز کے غسالہ کو تنہائی میں لے جا کرنوش کرلیا جس کے پیتے ہی آپ میں شراب کی سی محرگی اور حال وباطن میں فتح وکشائش نمودار ہوگئی۔حضرت امام ربانی قدس سرہ کی توجہات قدسیہ اورانفاس نفیسه کی بدولت درجه کمال کو پہنچے اور اجازت وخلافت سے سرفراز ہوئے مخدوم زادگان کے ایماء وتا ئیدے حضرت امام ربانی قدس سر وُ کے معمولات کیل ونہار کوایک رسالہ بنام ہدایت الطالبین میں جمع کیا جوسالکین محد دیہ کے لئے ایک نعمت غیرمترقبہ۔ مکتوبات شریفہ میں آپ کے نام دس مکتوبات ملتے ہیں۔ آپ ك وفات ١٠٣٨ هيس بوئي - انالله وانا اليه راجعون



#### م محتوب -ا۱۶

منس مقسود ازطی منازل سلوک حصول ایمان حقیقی است که وابسته باطمینان نفس است تانفن مطمئهٔ مگرود نجات متصور نیست

تروید، منازل سلوک طے کرنے سے مقصود ایمان حقیقی کا حصول ہے جواطمینان نفس سے وابستہ ہے۔ جب تک نفس مطمئنه نه ہوجائے نجات متصور نہیں ہے۔

# شرح

اس مکتوب گرامی میں حضرت امام ربانی قدس سر و العزیز اہل اللہ کے سلوک طریقت طے کرنے کی وجہ بیان فرمارہ ہیں۔ در حقیقت جب سالکین کے لطا لَفِ عالم امر کا تصفیہ اور لطا لَفِ عالم خلق کا تزکیہ ہوجا تا ہے ، خصوصاً لطیفہ نفس ، تزکیہ بدایت سے گذر کر تزکیہ و نہایت سے مشرف ہوجا تا ہے تو ایسے نفس کونفس مطمئنہ کہتے ہیں اور نفس مطمئنہ کو بی نجات کا مل میسر ہوتی ہے کیونکہ ارباب نفوس امارہ بھی تصدیق قلبی سے مشرف اور اہل نجات سے محسوب ہوتے ہیں گرایسی فلاح و نجات جوسب بلندی درجات ہو، اس فتم کے لوگوں کو نصیب نہیں ہوتی نفس امارہ ، انکارومنازعت و بلندی درجات ہو، اس فتم کے لوگوں کو نصیب نہیں ہوتی نفس امارہ ، انکارومنازعت و

عداوت کے باوجودتقد این قلبی کی وجہ سے حض ایمان صوری ہی رکھتا ہے جبکہ صاحبان نفوس مطمئنہ تقید این قلبی کے علاوہ مصدا قات قضایائے شرعیہ کے شہود سے بھی شاد کام ہوتے ہیں۔ اِسے ہی ایمان حقیقی سے تعبیر کیا جاتا ہے جو نجات کا ملہ اور قربات و درجات کا باعث ہوتا ہے۔ اللّٰهُ مَدّ ازْ زُقْنَا إِیّّاهَا

#### لنده

واضح رہے کہ ایساسا لک جوفنائے قلب سے تو مشرف ہوگر اسے فنائے نفس حاصل نہ ہوآیا اس پر ولی کا اطلاق ہوگا یانہیں .....؟

عدوۃ الوثقیٰ حضرت خواجہ محرمعصوم سر ہندی مجددی قدس سر ہُ العزیز اس کے جواب میں ارشاد فرماتے ہیں ۔۔۔۔۔ ہاں وہ سالک حق تعالیٰ کے دوستوں میں ہے ہے اور اسے ولایت قلبی حاصل ہے۔ چونکہ اس کانفس، قلب کے جوار میں واقع ہے اس لئے امید ہے کہ اس کانفس، قلب صالح کے جوار کی وجہ سے طغیان وسرکشی سے باز رہے اور قلب صالح کی تا ثیرات و ہر کات کی ہمسائیگی کے باعث صالح ہوجائے۔ اس کانفس مقرنے خوب کہا

با عاشقال نشیں و ہم عاشقی گزیں ہرکس کہ نیست عاشق باو مشو قریں



# كتوباليه صرت خواځه **هج<sup>ي س</sup>ر خرم الله عليه**



## موضوعات

قرآن صفتِ کلام کامظہراور ماہِ رمضان اسکااترہے جسمِ انسانی اور شجرہ نخلہ کے درمیان باہمی مشابہت باطنِ غذا عارفین کے لئے باعثِ نورانیت ہوتی ہے باطنِ غذا عارفین کے لئے باعثِ نورانیت ہوتی ہے





#### رئ محتوب -۱۶۲

منس ثان كلام كدار جلد ثيوناتِ ذاتيه است جامع جميعِ كالاتِ ذاتى وثيوناتِ صفاتى است ...... و ماه

مبارک رمضان جامع جمیع خیرات وبرکات ست حدمن شان کام حرج ها شورات و زات مین سیر سرجیع کمالات ذ

تروجی، شان کلام جو جملہ شیونات ذاتیہ میں سے ہے جمیع کمالات ذاتی اور شیونات صفاتی کی جامع ہے۔ صفاتی کی جامع ہے اور ماہ رمضان المبارک جمیع خیرات و برکات کا جامع ہے۔

# شرح

جبکہ حقیقت ماہ رمضان ،صفت الکلام کے مرتبے میں قر آن کے کمالات کا نتیجہ واثر ہے۔اس لئے ماہ رمضان ، کمالات صفاتی ظلیہ کا جامع ہے یعنی برکات ذاتی واصلی قرآن میں ہیں اور برکات صفاتی وظلی ماہ رمضان میں ہیں،جیسا کہ آپیر یمہ شَفِرُ رَمَضَانَ الَّذِي أُنْزِلَ فِيهِ الْقُرْانُ لاس پردال بـ نيز مديث مين تاب کہ تمام سال کی برکات ماہ رمضان میں نازل ہوتی ہیں اس کے بعد دوسرے مہینوں كوتقسيم ہوتى ہيں ممكن ہے كه ماہ رمضان ميں ختم قرآن كوسنت اسى لئے فرمايا گيا ہو تا کہ قرآن کی تلاوت وزیارت کرنے والے روز ہ داروں کوقر آن کے اصلی کمالات اور ماه رمضان کی ظلی بر کات دونو ں حاصل ہوجا نمیں۔

## بلیک اس

ارباب مشاہدہ اوراصحاب مکاشفہ کے نز دیک قر آن مجید کے انوار و تجلیات ہمہوقت ارواح بشریہ کی طرف فائض و جاری رہتے ہیں مگر علائق بشریہا ورملل معنویہ ان کے ورود وظہور میں حاجب و مانع رہتے ہیں ۔روز ہ ان علائق کے از الہ کے لئے سب سےمؤثر اور قوی ذریعہ ہے۔ یہی وجہ ہے کہ قر آن حکیم کے انوار وبر کات و فیوضات و تجلیات، ماہ رمضان میں خصوصی طور پر روز ہ داروں کے قلوب وارواح يروارد ہوتے رہتے ہيں۔

### بينةمبرا،

ذات کے ساتھ صفات کے قیام سے مراد قیام بلاکیف ہے جوانضام وانتزاع ہے متثنیٰ ہے جیسے آئینہ میں صورت کا قیام انضامی وانتزاعی نہیں ہوتا بلکہ قیام بلا کیف ہوتا ہے۔ شیونات اور اعتبارات وجود خارجی نہیں رکھتے لہذا یہ امور صنتز عه میں سے ہیں۔ اعتبارات کے مراتب، قرب ذات بحت کی وجہ سے عارف کے ادراک سے وراء ہیں جبکہ شیونات وصفات کے مقامات، عارف کے ادراک میں آسکتے ہیں اسی وجہ سے مقام اعتبارات، مقام شیونات سے بلند ہیں اور شیونات کا مرتبہ مقام صفات سے بالا ہے۔

حضرت امام ربانی قدس سرہ العزیز کے نزدیک شیونات وصفات کے درمیان امیاز محمدی المشرب صوفیائے کاملین ہی کر سکتے ہیں جنہیں شہو دِ شیونات کا مرتبہ حاصل ہونے کی بنا پر وصول ذات کا مقام حاصل ہوتا ہے کیونکہ مقام شیونات مصاحب شان کا مواجه ذات ہے اور شیونات خارج میں میں ذات ہیں اور جو حضرات صرف شہود صفات تک بہنچ ہیں ان کی ابھی مرتبۂ ذات تک رسائی نہیں ہوئی کیونکہ صفات، ذات پرزائد ہیں اور وجود خارجی رکھتی ہیں لہذا سیر صفات کے دوران متعلقات صفات پیش نظر ہوتے ہیں اور وہ ممکنات ہیں ۔ بنابریں اس مرتبے میں عارف مرتبۂ ذات سے دورر ہتا ہے کیونکہ یہ مقام صفات ہے لیا

### بدينه تمبرا:

واضح رہے کہ تق تعالی کی ہرشان جملہ شیونات کی جامع ہے ایسے ہی صفات ثمانیہ میں سے ہرصفت، صفات ثمانیہ کے کمالات کو متضمن ہوتی ہے یعنی صفت علم .....حیات، ارادہ ، سمع ، بھر ، کلام اور تکوین کے کمالات رکھتی ہے ایسے ہی صفت قدرت ....حیات ، ارادہ ، علم ، سمع وبھر اور کلام وتکوین کے کمالات پر مشمل ہوتی ہے کیونکہ اس مرتبہ میں کوئی نقص لازم نہیں آتا۔ البتہ ایساعلم جوقدرت ندر کھتا

ہویا ایسی قدرت جوعلم ندر کھتی ہو، وہ ناقص ہے اور حق تعالی ہر سم کے نقص سے منزہ ہے۔ تَعَالَی الله عُن ذَالِکَ عُلُوًّا کَمِنیرًا

جبکہ خلوقات کی صفات میں ایسا کمال نہیں ہوتا جیسے تمعِ بندہ سننے میں تو زندہ ہے مگر دیکھنے میں تمردہ ہے ایسے ہی بھر بندہ دیکھنے میں تو زندہ ہوتا ہے مگر سننے میں مردہ ہے لیکن صفات باری تعالی اس قتم کے نقائص وعیوب سے پاک میں۔ شبعکان رَبِّکُ رَبِّ الْعِزَّتِ عَمَّا یَصِفُوْنَ

### بدينه فمبتراء

یہ بھی واضح رہے کہ صفات ثمانیہ اگر چہ وجود خارجی رکھتیں اور ذات پرزائد ہیں گر ذات حق تعالیٰ عین کمالات صفات ثمانیہ ہے اور صفات زائدہ کامحتاج نہیں یعنی ذات حق تعالیٰ بذات خود حیؓ ہے ،صفت حیات کے ساتھ حیؓ نہیں .... بذات خود عالم ہے،صفت علم کے ساتھ عالم نہیں . ... بذات خود قادر ہے،صفت قدرت کے ساتھ قادر نہیں ۔ علیٰ ھن القیاس

### بدينه مرمه:

یہ امر ذہن نشین رہے کہ شب قدر ماہ رمضان کا خلاصہ اور لب لباب ہے اور
پورا ماہ مبارک پوست کی مانند ہے اس لئے جن سالکین کا یہ ماہ مبارک احکام شرعیہ
اور سنن نبویی کی صاحبہا الصلوات کی تعمیل اور باطنی جمعیت وحضور واطمینان کے ساتھ
گذر تاہے وہ سال بھر اس ماہ مبارک کی خیرات و برکات سے بہرہ ور اور فیضیاب
ہوتے رہتے ہیں جسیا کہ حضرت امام جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ علیہ نے آیہ کریمہ
واُن تَصُوہُ مُوْا خَدِیْدٌ لَکُمْ لِی کَاتَفیر کرتے ہوئے قال فرمایا ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ

عليه وَلَمُ ارشاد فرمات بين إذَا سَلِمَ رَمْضَانُ سَلَمَتِ السَّنَةُ وَإِذَا سَلِمَتِ النَّنَةُ وَإِذَا سَلِمَتِ الْجُمُعَةُ سَلِمَتِ الْآيَامُ لَ

### بدنهمبر،

یہ امرمتحضر رہے کہ ذات حق تعالی صفات ثمانیہ زائدہ کے بغیر بذات خود کمالات ثمانیہ رائدہ کے بغیر بذات خود کمالات ثمانیہ رکھتی ہے اوران کی محتاج بھی نہیں۔ان صفات زائدہ کا فائدہ اوران کا محتقد ہونے میں متعدد حکمتیں اور صلحتیں ہیں جن میں سے چندا کی ہدیہ ء قارئین میں

اول نات حق تعالی، توسط صفات کے بغیرتمام عالمین سے مستغنی ہے اور عالم کے ساتھ کوئی مناسبت نہیں رکھتی جیسا کہ آیہ کریمہ اِنّ اللّٰهَ لَغَنِیُّ عَنِ الْعَالَمِینَ کَلّٰ سے عیاں ہے جبکہ صفات، ذات حق تعالی سے پائین تر ہیں اور فی الجملہ عالم کے ساتھ مناسبت بھی رکھتی ہیں اور باہمی مناسبت کے بغیر افادہ اور استفادہ ممکن نہیں ہوتا۔ اس لئے صفات مبادی فیوض عالم ہیں یعنی وصول فیوضات کا سبب ہیں۔ دوم سسن ذات حق تعالی اور عالم کے درمیان صفات زائدہ بقائے عالم کا واسط ہیں۔ اگر وساطت صفات نہ ہوتی تو نور ذات، عالم کو جلا کر خاکسر کردیتا جیسا کہ ارشاد

نوى على صاحبها الصلوات بإنَّ لِلْهِ سَبُعِيْنَ الْفَ حِجَابِ مِنْ تُوْدٍ وَ ظُلْمَةٍ لَوْ كَشَفَهَا لَآخُرَقَتْ سُبُحَاتُ وَجُهِم مَا انْتَهٰى إلَيْهِ بَصَرُهُ سَّ عَيال ب- يهال جابات نورانى سراد صفات ثمانية ي بي -

سوم .....صوفیائے محققین نے کشف وفراست کی بناء پرمراتب وجوب کی تفصیلات بیان کرتے ہوئے ارشاد فر مایا ہے کہ سالکین کوشنخ کامل مکمل کی توجہات قدسیہ کی

بدولت حق تعالیٰ کے افعال وصفات کے ظلال کی تجلیات سے فی الجملہ مناسبت پیدا ہوجاتی ہے اس لئے وہ ظہور تجلیات وصفات کی لیافت حاصل کر لیتے ہیں نتیجیًا نور صفات مقدسہ کے ساتھ تجلیات شیونات واعتبارات ذاتیہ کے لائق ہوجاتے ہیں اور ان انوار کی برکت سے معارف تجلیات ذاتیہ کی استعداد پیدا ہوجاتی ہے۔ چہارم سیمالات ممکنات ، صفات ثمانیہ کے کمالات و برکات کا اثر وثمرہ ہوتے ہیں، وہ ذاتی طور یرکوئی فضل و کمال نہیں رکھتے۔ بقول شاعر

نیاوردم از خانه چیزے نخست تو دادی ہمہ چیز من چیز تست

ممکنات اپنے عدمات ذاتیہ کی بنا پرظلمت وشرارت وخساست رکھتے ہیں اس لئے جو کمالات بھی ان میں جلوہ گر ہوتے ہیں وہ صفات ثمانیہ اور عالم وجوب کے ہی ہوتے ہیں ۔

ممکنات میں عالم وجوب اور صفات ثمانیہ کا انعکاس بذریعہ عدمات متقابلہ ہوتا ہے یہی وجہ ہے کہ ان میں کثافت و ثقالت زیادہ ہوتی ہے اور انبیاء کرام علیہم الصلوات میں ابتدائے آفر میش سے ہی عالم وجوب کے فیوضات و تجلیات صفات کا ورود، عدمات متقابلہ کے بغیر ہوتا ہے اسی لئے طینت انبیاء علیہم الصلوات میں عدم ہضعیف اور تجلیات قد سیہ غالب تر ہوتی ہیں ۔ عدم کے ضعف کی بناء پر وہ ہر تسم عدم ہوتے ہیں اور غلبہ ء توت قد سیہ کی وجہ سے معصوم عن کے معائب سے بری اور مطہر ہوتے ہیں اور غلبہ ء توت قد سیہ کی وجہ سے معصوم عن الخطاء ہوتے ہیں جبہ عرفائے کا ملین میں ولا دہ شانیہ کے بعد وجود موہوب تقانی پر ورو و تجلیات ، ظلالی صفات بغیر واسط عدمات متقابلہ ہوتا ہے ۔ اسی ضعف عدم اور غلبہ ء تجلیات و فیوضات و نور انبیت کی بدولت بسا او قات ان کا سایہ بھی گم ہوجاتا غلبہ تجلیات و فیوضات و نور انبیت کی بدولت بسا او قات ان کا سایہ بھی گم ہوجاتا غلبہ تجلیات و فیوضات و نور انبیت کی بدولت بسا او قات ان کا سایہ بھی گم ہوجاتا ہے ۔ مولاناروم مست بادہ قیوم رحمۃ اللہ علیہ نے خوب کہا

المنت المنت

چو فنا در فقر پیرایی شود او محمد وار بے سامیہ شود

بنابریں عامة الناس کوعرفائے فخام اور انبیائے عظام علیہم الصلوات پر قیاس نہیں کرنا جاہئے اگر چہ سے عظیم المرتبت شخصیات ظاہری صورت میں دوسروں سے مختلف نہیں ہوتے مگر حقیقت میں متفاوت ہوتے ہیں۔

> کار پاکال را قیاس از خود مگیر گرچه باشد در نوشتن شیر و شیر

ملن ودربودن آن تمره برکت آنت که شجرهٔ آن نخله است بعنوان جامعیت و صفت اعدلیت خلوقت در رنگب انسان لهذا حضرت بینمبر صلی الله تعالی علیه وعلی الله وسلم نخله راعمهٔ بنی آدم فرموده که از طینتِ آدم مخلوق است

منور ما: کھجور میں برکت ہونے کی وجہ یہ ہے کہ اس کا درخت نخلہ ہے جو اپنی جامعیت اور صفت اعدلت ہے جو اپنی جامعیت اور صفت اعدلت کے عنوان سے انسان کی مانند ہے اس لئے حضرت پیفیبر صلی اللہ تعالیٰ علیہ وعلیٰ الہ وسلم نے نخلہ کو عبتہ (انسان کی پھوپھی) فر مایا ہے کیونکہ وہ (بقیہ) طینت آ دم سے پیدا ہوئی ہے۔

# شرح

یہاں حضرت امام ربانی قدس سرہُ العزیز بدن انسانی اور شجرہ نخلہ کی جامعیت وباہمی مشابہت اور روزہ کو محجور کے ساتھ افطار کرنے کی حکمت بیان فر مارہے ہیں۔ جسم انسانی اور شجرہ نخلہ کے درمیان باہمی مشابہت بیان کرتے ہوئے حضورا کرم صلی القد علیہ وسلم نے ارشا دفر مایا:

إِنَّ مِنَ الشَّجَرِ شَجَرَةٌ لَا يَسْقُطُ وَرَقُهَا وَ إِنَّهَا مِثُلُ الْمُسْلِمِ فَحَدِّ ثُونِي مَاهِيَ فَوَقَعَ النَّاسُ فِي شَجَرِ الْبَوَادِي قَالَ عَبْدُ اللهِ فَوَقَعَ فِي نَفْسِيُ أَنَّهَا النَّخُلَةُ فَاسْتَحْيَيْتُ ثُمَّ قَالُوا حَدِّثْنَا مَاهِيَ يَارَسُولَ اللهِ قَالَ هِيَ النَّخُلَةُ لَهُ الْمَالِمُ اللهِ قَالَ اللهِ قَالَ اللهِ قَالَ اللهِ قَالَ

یعنی درختوں میں ایک ایبا درخت ہے جس کے بتے نہیں گرتے اور وہ مسلمان کی مثل ہے جھے بتاؤوہ کونیا ہے ۔۔۔۔۔؟ تو لوگ جنگل کے درختوں کے متعلق غور کرنے گئے۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما نے فر مایا کہ میرے دل میں آیا کہ وہ درخت کھجور ہے لیکن میں شر ما گیا۔ پھر صحابہ کرام رضی اللہ عنہم عرض گذار ہوئے آپ بی بیان فر ماد یجئے یارسول اللہ! وہ کونیا درخت ہے ۔۔۔۔۔؟ آپ نے فر مایا وہ کھجور ہے نیز آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نخله کی تکریم کا حکم فر مایا کیونکہ وہ بقیہ طینت آ دم (علیہ السلام) سے تخلیق کی گئی ہے جیسا کہ ارشاد نبوی علی صاحبہ الصلوات طینت آ دم (علیہ السلام) سے تخلیق کی گئی ہے جیسا کہ ارشاد نبوی علی صاحبہ الصلوات میں مواجہ الصلوات علیہ مواجہ السلوات اللہ مواجہ السلوات علیہ مواجہ السلوات اللہ مواجہ السلوات اللہ مواجہ السلوات اللہ مواجہ اللہ مواجہ اللہ مواجہ اللہ مواجہ مواجہ

اگرچہ تھجور کھانے سے جسمانی قوت ولذت میسر ہوتی ہے لیکن جب بندہ

مومن، حالت روزه میں ہرقتم کی شہوات مانعہ اورلذات فانیہ سے خالی ہوجاتا ہے تو اس کا تناول کرنا زیادہ مؤثر ثابت ہوتا ہے کہ اس کا ظاہر بندہ مومن کی ظاہری صورت کو طاقت دیتا ہے اور اس کی حقیقت، بندہ مومن کی باطنی حقیقت کو قوت و برکت بخش ہے۔ یوں تھجور کی حقیقت جامعہ، انسانی حقیقت جامعہ کی مکیل و مکفیل ثابت ہوتی ہے۔

منس آن غذا بتجویز شرعی واقع شود و سرموئے از حدود
شرعی متجاوز باشد والیفیات قیقت این فائدہ وقتی بیسر
شرعی متجاوز باشد والیفیات قیقت بیوسته باشد واز ظاہر
شود کد آگر ان ارصورت گذشته بحقیقت بیوسته باشد واز ظاہر
بباطن آرمیدہ ظاہرِ غذا معرفط امراو باشد و باطن غذا کی باطن او
توجیہ: وہ غذا تجویز شرعی کے مطابق واقع ہوا ور حدود شرعیہ سے سرموبھی متجاوز نہ
ہو ۔ نیز اس فائدہ کی حقیقت اس وقت میسر ہوتی ہے جبکہ اس کا کھانے والاصورت
سے گزر کر حقیقت سے بیوستہ ہوا ور ظاہر سے باطن تک پہنچا ہوا ہو، تا کہ ظاہرِ غذا ،
اس کے ظاہر کی معاون ہوا ور باطن غذا ، اس کے باطن کی پیمیل کرے۔

# شرح

یہاں حضرت امام ربانی قدس سرہ العزیز ارشاد فرمارہے ہیں کہ باطنِ ماکولات انہیں عارفین کے باطن کی مکیل و مکیفل ہوتی ہے جن کا معاملہ صورت سے گذر کر حقیقت تک پہنچ چکا ہواوران کی غذا احکام شرعیہ اور سنن نبویے کی صاحبہا الصلوات المنت المعرفي المنت المن

ک تجاویز کے عین مطابق اور شعور و آگاہی کے موافق ہو۔ اس قتم کی غذاہی عارفین کے تجاویز کے عین مطابق اور شعور و آگاہی کے موافق ہوتی ہے بصورت ویگر موجب ظلمت وغفلت ہوتی ہے۔ حضرت مولانا روم مست باد ہ قیوم رحمۃ الله عدیہ نے اس مفہوم کو یوں بیان فرمایا ہے

ایں خورد گردد پلیدی زو جدا و آن خورد گردد ہمہ نور خدا این خورد زاید ہمہ بخل و حسد و آن خورد زاید ہمہ عشقِ احد

چنانچہ عدوۃ الوثقیٰ حضرت خواجہ محمد معصوم سر ہندی قدس سرۂ العزیز ایک
روز آم کا پھل بڑے شوق ورغبت کے ساتھ تناول فرمار ہے تھے۔ زائرین میں سے
ایک صالحہ خاتون کے دل میں خیال آیا کہ اہل اللہ کے غذا کی طرف اس قدر میلان و
رغبت کی کیا وجہ ہے؟ آپ نے فراست باطنی اور کشف روحانی کے ذریعے اس کے
قلبی خطرہ سے آگاہ ہوکر ارشاد فرمایا ہر چہ اولیار تناول می فرمایند ہمہ نور ہے شود
پس نور ہر قدر کہ بیش بود مرغوب است یعنی اولیاء اللہ جو کچھ تناول فرماتے ہیں دہ
سب نور بن جاتا ہے اس کئے نور جس قدر زیادہ ہومرغوب و بہتر ہے۔ ا

حضرت امام ربانی قدس سرہ العزیز ارشاد فرماتے ہیں کہ ہم بعض اوقات طعام لذیذ کے ترک کا ارادہ کرتے مگر اجازت نہیں ملی تھی کیونکہ غذا اعضائے جسمانی اور قوائے روحانی کی معرو معاون ہوتی ہے جیسا کہ ارشاد نبوی علی صاحبها الصلوات اَلْمُوْمِنِ الضَّعِیْفِ کُے ہے مفہوم اَلْمُوْمِنِ الضَّعِیْفِ کُے ہے مفہوم ہوتا ہے تاکہ ظاہر غذا عارفین کی صورت ظاہری اور باطن غذا ان کی حقیقت باطنی کی ہوتا ہے تاکہ ظاہر غذا عارفین کی صورت ظاہری اور باطن غذا ان کی حقیقت باطنی کی

کفیل ثابت ہو۔حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کھانا تناول فرمانے کے بعدیہ دعابھی فرمایا کرتے تھے اَللّٰهُمَّ اجْعَلٰهُ عَوْنًا عَلٰی طَاعَتِکَ لَا عَوْنًا عَلٰی مَعْصِیتِکَ لِا

#### بلنه:

واضح رہے کہ ہرمکن کی دوجہتیں ہوتی ہیں ،ایک جہت عالم امکان کی طرف اور دوسری عالم وجوب کی طرف فیر دوسری عالم وجوب کی طرف نفذا ہوتی ہے جس سے لطف اندوز اور منفعت خیز عارفین عالم وجوب کی جہت باطن غذا ہوتی ہے جس سے لطف اندوز اور منفعت خیز عارفین ہی ہوتے ہیں جبکہ فاہر غذا ، عامة الناس کیلئے رعونت وظلمت اور غفلت کا باعث ہوتی ہے ۔اس لئے مشائخ طریقت مریدین کوکٹر ت ریاضت وطاعت وعبادت کی تلقین فرماتے ہیں تا کہ ان کا معاملہ صورت سے گذر کر حقیقت تک اور ظلمت سے گذر کر نورانیت تک پہنچ جائے ۔ اللّٰہ مَدّ از زُقْنَا إِیّاهَا

بقول شاعر

سعی کن تا لقمه را سازی گهر بعد ازاں چندانکه می خواہی بخور





متوباليه يادت پناه صرت بنه صنح فررار منجاری رحمة الدعلیه



موضوعات

کفار کی رسوائی ،عزت اسلام کاباعث ہے صلح کلیّت کے نظر بیکامفہوم کفار سے اخذِ جزیدانکی رسوائی ہے کفار کی دعا بے حاصل ہے ریشمی ملبوسات اور زرّیں مصنوعات کا حکم





#### ري مڪنوب -١٦٣

نه وتعالى جبيب خود را عليه الصلوة والتجية ميفرايديااً يُهَاالنَّبِيُّ جَاهِدِ الْكُفَّارُ وَالْمُنَافِقِتْنَ عَلَيْهِمْ بِي بِيعِمبرخود *را ك*موص ت بجہاد کفاروغ ت برایشان *ا* غلطت بايثان دافل خلق عظيم است بسعزتِ ست كبيكه أمل كفررا عزيز داشت *تِ عزیز داشتن عبارت ازان* نيت كهالبته ايثال راتعظيم كنند وبالانثانند درمجالس خود جادا دن و باایشان مصاحبت نمودن و همز مانی کردن بایثان داخل إعزاز است در رنگ سگان ایثان را دور المنت المنت

توجہ، حق سجانہ و تعالی اپ عبیب علیہ الصلوۃ و التحیہ سے فرما تا ہے اے نبی کفاراور منافقین سے جہاد کرواوران پر تنی کروا ۔ پس اپ پغیبر کو جو خاتی عظیم سے موصوف ہیں کفار کے ساتھ جہاداوران پر تنی کا حکم فرمایا ۔ معلوم ہوا کہ ان کے ساتھ تنی کرنا خلق عظیم میں داخل ہے ۔ اسلام کی عزت، کفراور کفار کی خواری میں ہے۔ جس نے کفار کوعزیز رکھا اس نے اہل اسلام کو ذکیل کیا ۔ عزیز رکھنے کا یہ مطلب نہیں جس نے کفار کو وہ تخواہ تعظیم کریں اور ان کو او نجی مند پر بٹھا نمیں بلکہ ان کو اپنی محافل میں جگہ دینا، ان کے ساتھ مصاحب رکھنا اور ان کی ہاں میں ہاں ملانا بھی ان کوعزت دینے میں داخل ہے ۔ ان کو کو س کی طرح اپ آپ سے دور رکھنا چا ہے۔

## شرح

زیر نظر کمتوب گرامی حضرت امام ربانی قدس سره العزیز کے ان اہم ترین سیاسی مکا تیب شریفہ میں سے ہے جو جرگہ، ممر آن دولت اسلام کے نام صادر فرمائے گئے جن میں اجرائے احکام شرعیہ، احیائے سنن نبویی الصاحبه الصلوات، ترویح شعائر اسلامیہ، تخریب بدعات نامرضیہ، کفار نا نبجار کی زجر و تذکیل، رسومات کفریہ کی تو بیخ و تحقیر، اعلائے کلمۃ الحق اور غلبہ درین اسلام کی اسلامی فکر کواجا گرفر مایا گیا ہے تا کہ مسلمانوں کی سطوت و ہمیت اور اسلامی شعائر کی عظمت و شوکت کفار کے قلب و نظر میں جاگزیں ہوجائے اور وہ ہمیشہ لرزاں و ترسال اور معتوب و مرعوب رہیں اور انہیں دار الاسلام میں کسی قشم کے شور و شراور فتنہ و فساد کرنے کی جرائت و ہمت نہ ہواور یہی دین اسلام کا مقصود ہے جسیا کہ آ ہی کریمہ لا نفیل بی آنا و د مشلی کے سے واضح ہے۔

علاوہ ازیں کفار کے خلاف جہاد، ان سے ترک تعلقات وعدم موالات، حکومتی معاملات میں ان کے اثر ورسوخ کو بیخ و بن سے اکھاڑ چینئنے اور انہیں اپنے آپ سے کتوں کی طرح دورر کھنے کی تلقین فرمائی گئی ہے تا کہ مشرکین کی جسمانی نحوست، اعتقادی غلاظت اور نظریاتی نجاست سے مسلمانوں کے ظاہر وباطن متاثر وملدرنہ ہوں جیسا کہ آیات کریمہ انڈ کا المُشورِ گؤن نَجس لے اور اِنّھ مُدرِ جُسسٌ کے عیاں ہے۔

### بينةمبرا،

واضح رہے کہ حق تعالی کو کفر کے ساتھ ذاتی عدادت ہے ای لئے اہل کفر مغضوب ومبغوض ہیں اور مسلمانوں کوان کے ساتھ مشاورت ومعاونت ممنوع ہے۔ انہیں اپنا دوست وہمراز وصلاح کاربنانے سے روکا گیا ہے تا کہ دین اسلام ذلت و رسوائی ہے حفوظ اور مسلمان ہر قتم کی اذبیت ومصرت سے مامون رہیں بلکہ حربی کفار کے ساتھ جہاد وعداوت اور بغض وغلظت رکھنے اور ان سے اظہار براً ت کرنے کی تاکید فرمائی گئی ہے جیسا کہ آبیت کریمہ یا آ یُھا النّبی تُجاھِیوالْکُفّارَ وَالْمُنَافِقِیْنَ وَاغْلُظْ عَلَیْهِمْ سے اور اِنّا بُر آء مِن کُمْ وَمِناً تَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللّهِ کے اور اَشِدَ آءُ عَلَی الْکُفّارِ هے عیاں ہے تاکہ دین اسلام کو استحکام اور مسلمانانِ عالم کو عظمت ووقار نصیب ہو۔

عدوۃ الوثقیٰ حضرت خواجہ محمد معصوم سرہندی قدس سرہ ُ العزیز ارقام پذیر ہیں کہ مؤمن کا کافر سے دوئتی کرنا تین وجوہات کا احتمال رکھتا ہے۔ وجبہ اول : مؤمن کا کفر سے راضی ہونا ہے اگر اس بناء پر اس سے دوئتی رکھے تو اس

التوبه ٢٨:٩ ع التوبه ٩٥:٩ س التوبه ٢٣:١٠ ع الممتحنه ٢٠:٧٠ ه الفتح ٢٩:٨٨

سے مؤمن کومنع فر مایا گیاہے کیونکہ جس شخص نے ایسا کیاوہ اس دین میں اسے درست جاننے والا ہے اور تصویب کفر، کفرہ اور رضائے کفر، کفرہ لہٰذااس صفت کے ہوتے ہوئے اس کا مؤمن باتی رہنا محال ہے۔

وجبرِثانی: دنیامیں ظاہری اعتبار سے معاشرتِ جمیلہ ممنوع نہیں ہے۔

وجیر تالث: پہلی دونوں قسموں کے مابین متوسط ہے یوں کہ موالات کفار جمعنی رکون ومعونت اور مظاہرت ونفرت یا بسبب قرابت ہویا بسبب محبت، اس اعتقاد کے باوجود کہ ان کا دین باطل ہے تو یہ کفر کا موجب ہے مگر اس سے بندہ مؤمن کو منع کیا گیا ہے کیونکہ اس معنی میں موالات (دوئی) اسے کا فر کے طریقے کے سخس سجھنے اور اس کے دین سے راضی ہونے کی طرف لے جائے گی اور یہ امراسے اسلام سے فارج کرد ہے گائی لئے اللہ تعالی نے اس معاملہ میں اسے تہدید و تنہیبہ فرمائی ہے فارج کرد ہے گائی نے فرمایا و من یہ نیا گئے گئے مزید میں است جہدید و تنہیبہ فرمائی ہے بیسے اللہ تعالی نے فرمایا و من یہ فرمائی ہے کہ تاریک فکینس مین اللہ فی شکی ﷺ مزید مناروایت بھی نقل فرمائی ہے۔ برآں آپ نے مصلحت کوش اور مفاد پرست مسلمانوں کیلئے ایک چشم کشاروایت بھی نقل فرمائی ہے۔

حفرت ابوموی اشعری رضی الله عنه فرماتے ہیں کہ میں نے سیدنا عمر فاروق رضی الله عنه سے عرض کیا میرے پاس ایک نفرانی کا تب ہے۔انہوں نے مجھے فرمایا تجھے کیا ہو گیا ہے اللہ تجھے ہلاک کرے آکر اِتّنے نُنت سَنِیْفِیّاً تم نے کسی مسلمان کو کا تب کیوں نہیں بنایا اور تم نے اللہ تعالی کا ارشاد گرامی نہیں سنا؟ یکی اُنّی کھا الّذِیْنَ الْمَنُوْ الْا تَتَّخِذُ وُ الْدِیْمُوْدَ وَ النّی صَالَی اَوْلِیّا ءَ کے

میں نے عرض کیا لَهٔ دِینُهٔ وَلِیَ کِتَابَتُهٔ اس کا دین اسکے ساتھ ہے اور اسکی کتابت میرے لئے ہے ... .. تو انہوں نے فرمایا میں انکی تکریم نہیں کروں گا جبکہ اللہ نے ان کی اہانت فرمائی ہے میں ان کی عزت نہیں کروں گا جبکہ اللہ تعالیٰ نے ان کو ذلت دی ہے میں انہیں قریب نہیں کروں گا جبکہ اللہ تعالیٰ نے انہیں دور کردیا ہے۔

میں نے عرض کیادانائی کا کام اسکے بغیر پورائیس ہوتا .....توانہوں نے فرمایا اِن مَاتَ النَّصُرَافِيُّ فَمَا تَصْنَعُ بَغَلَ اللَّهُ فَمَا تَعْمَلُ مِنْ بَغْدِ مَوْتِهِ فَاعْمَلُهُ اللَّنَ وَاسْتَغُنِ عَنْهُ بِغَیْرِةِ لَ الرَّاصِ اِنْ مِرَّ کیا تواس کے بعد کیا کرو گے؟ ..... جواس کی موت کے بعد کرو گے وہی عمل اب کرلواور کسی اور سے کام لے کراس سے جواس کی موت کے بعد کرو گے وہی عمل اب کرلواور کسی اور سے کام لے کراس سے بے نیاز ہوجاؤ۔

ہاں ..... غیر مسلموں کے ساتھ تجارتی واقتصادی اور فلاحی معاملات، عالمی امن وسلامتی کی بقاء، مشتر کہ اعداء سے نبرد آ زما ہونے کے لئے دفاعی معاہدے جیسے امور میں با ہمی تعاون ومشاورت ممنوع نہیں۔ یو نہی عام ملاقات ومعاشرت میں ان کے ساتھ خندہ بیشانی اور حسن سلوک ومروت سے پیش آ نا مسلمانوں کی درخشندہ روایات ہیں، تاریخ عالم میں جس کی مثال نہیں ملتی۔

### بدينه نميرا؛

یہ امر ذہن نشین رہے کہ اہل گفر کے معبدوں کی تاسیس وتعمیر اورائے شعائر ورسومات کی تعظیم وتکریم کا دین اسلام میں کوئی تصور نہیں ہے۔ حضورا کرم صلی اللہ علیہ وسلم کومجد ضرار کے افتتاح سے منع کر کے روز قیامت تک وہاں جانے سے روک دیا گیا جیسا کہ آیہ کریمہ لاک تَقُدْ فِیْدِہِ اَبْدًا ﷺ سے عیاں ہے جسے بعد میں جلا کرمسمار کر دیا گیا تھا۔

جب سلطان جہانگیر کے ہاتھوں سکھوں کے گروارجن سکھے کے تل کی اطلاع

البيت المجالة المجالة

حفرت امام ربانی قدس سرہ کو پینجی تو آپ نے خوشی کا اظہار کرتے ہوئے نواب مرتضی خان شخ فرید بخاری رحمۃ اللہ علیہ کو اپنے جذبات سے بوں آگاہ فر مایادریں وقت کشتن کافرلعین گویندوال سیار خوب واقع شدالے

يى منہوم آيہ كريمہ فَقَاتِلُوْااَئِمَّةَ الْكُفُدِ <sup>ع</sup>َ اور حديث مباركه اُقْتُلُوْا شُيُوْخَ الْمُشْدِ كِيْنَ <sup>ع</sup>َى سے عياں ہے۔

یہ وہی گروارجن ہے جس کے زیرنگرانی سکھوں کی ندہبی کتاب گرنتھ مرتب ہوئی۔حضرت امام ربانی قدس سرہ العزیز نے گروارجن کے نام کی بجائے ان کے ندہبی وفکری مرکز گویندوال کو ہدف تنقید بنایا، جے احمد شاہ درانی نے ہندوستان پرحملہ کے دوران جلا کرخا کمشرکر دیا تھا۔

بعض نام نہادمسلمان اپنی جہالت وحماقت کی بنا پرضلح کلیت کے ندموم نظریہ کی آڑ میں علائے راتخین ،صوفیائے کاملین اورمسلم فاتحین کےخلاف زبان طعن دراز کرتے ہیں جوان کے اسلامی فکرسے نابلد ہونے کا بین ثبوت ہے۔

### بدينهمبرا

یہامربھی متحضررہے کے صلح کلیت، اتحاد واباحت اور ترک آزاری کا مشرب
رکھنے والے صوفیائے خام مجلوقات کو کمالات الہید کے مظاہر جیلہ اور مناظر حسنہ قرار
دے کر کہتے ہیں کہ ہرکسی کو نگاہ محبت سے دیکھنا اور حسن سلوک سے پیش آنا چاہئے،
کسی کے ساتھ بے مرق تی اور بدسلو کی نہیں کرنی چاہئے ....اس بناء پروہ اہل کفر سے
میل ملاقات کرتے اور ان کی غیر شرعی رسومات اور کفریہ تہواروں کا احترام واکرام
کرتے ہیں اور یوں کہتے ہیں

پس بری مطلق نباشد در جهان

عدوۃ الوثقیٰ حضرت خواجہ محمد معصوم سر ہندی قدس سرہ العزیز اس نظریہ کے قالمین کو جوابا ارشاد فرماتے ہیں کہ کفار کے ساتھ جہاد اور ان سے ترک تعلقات تو دلائل قطعیہ اور نصوص شرعیہ سے ثابت ہیں جن میں کسی قتم کے شک وشبہ کی کوئی مخبائش نہیں اور نجات کا دارو مدار بھی انہیں نصوص شرعیہ پربی ہے جبکہ صوفیاء کے منامات وخیالات اور مکشوفات والہامات فلنی ہیں جن میں نصوص شرعیہ کے معارض مونے کی مجال نہیں ۔حضرت مولا ناروم مست بادہ قیوم رحمۃ اللہ علیہ نے اس قتم کے صوفیاء کونارسترکی وعید شدید سناتے ہوئے خوب کہا

منکر این حرف این دم در نظر شد مش سر نگون اندر نقر

ارباب وجودیہ کے عظیم محقق سلطان العشاق حفرت مولا نا عبدالرحمٰن جامی قدس سرۂ نے اپنی کتاب سلسلۃ الذہب میں اس گروہ کا رد کرتے ہوئے اسے دفتر

کفرکادیباچهاورزندقه قرار دیا ہے۔

دفتر کفر را است دیباچه می نه اندیشد از نکال و وبال گه گزافد ز مشرب توحید مذبش حصر در کم آزاری دم زند از ارادت ایثال نیست جعیت آنکه تفرقه است ل ترک آزار کردن اے خواجہ شد کیے پیش او حرام و حلال گاہ لافد ز مذہب تجرید از علامات عقل و دیں عاری نبیت خود کند به درویشاں نبیت درویش آ نکہ زندقہ است

# منن جزیراز الم کفر که در بهندوشان برطرف شده است بواسطهٔ شومی مصاحبت الم کفر است باسلاطین این دیار و مقصودِ اصلی از جزیه گرفتن از ایثاں خواری ایثان است

تروجہ، ہندوستان میں اہل کفر سے جزید موقوف کر دیا گیاہے جواس ملک کے سلاطین کے ساتھ اہل کھر سے ہوا۔ ان سے جزیدوصول کرنے کا اصلی مقصدان کی رسوائی ہے۔

## شرح

سطور بالا میں حضرت امام ربانی قدس سرہ العزیز کفار سے جزیہ کے موقو ف ہونے اورا خذ جزیہ کی وجہ بیان فرمار ہے ہیں۔ کفار سے جزیہ اس لئے وصول کیا جاتا ہے تا کہ انہیں ضبط املاک وغیر ہاکا خدشہ ہمہ وفت دامنگیر رہے اوروہ اعلیٰ بودوباش اورشان وشوکت اختیار نہ کرسکیس نیز مسلمانوں کو ان پر غلبہ وقفوق و بالاوتی حاصل رہے۔

### ع جهود سركه شود كشة سود اسلام است

جبکہ مطلق العنان بادشاہ اکبرنے جزید کو ہندو راجاؤں کے ساتھ دوستانہ مراسم اوران کے ساتھ رشتے ناطے ہونے کی بناء پرموقوف کردیا تھا۔

مناسب معلوم ہوتا ہے کہ یہاں جزید کے متعلق قدر بے تفصیلات بیان کردی

البيت المالي الم

جائيں تاكفهم كمتوب ميس موات رہے۔ وَبِاللهِ التَّوْفِيْق

جب عسا کراسلامیہ کفار کے خلاف معرکہ آراءاور نبرد آزما ہوں تو کفار پرغلبہ و تسلط اور فتح ونفرت کے بعد جو مال واسباب ان کے ہاتھ لگتا ہے اسے مال غنیمت کہاجا تا ہے ۔ ۔ جبکہ جہاد کے بعد یا قبل از قبال ، کفار ، اسلام کی بالا دی تسلیم کرتے ہوئے اسلامی سلطنت کے پرامن شہری بن کر پچھر قوم وغیر ہا پیش کرنے پر رضا مند ہوجا میں تو اسے خراج و جز بیہ کہتے ہیں ۔ خراج ذمی کفار کی اراضی پر لگایا جا تا ہے جبکہ ذمی فی کس کے اعتبار سے جور قوم بطور ٹیکس ادا کرتے ہیں اسے جزیہ کہا جا تا ہے جس کے عوض انہیں معاشی و مذہبی آزادی حاصل ہوتی ہے اور ان کی جان و مال و آبرو کی حفظت کی جاتی ہے ۔ یہاں تک کہ اگر کوئی مسلمان کسی ذمی کوقتل کردے تو اسے قصاصاً قتل کیا جائے گا اور اگر کوئی مسلمان کسی ذمی کی چوری کرے تو اس پر حد سرقہ قصاصاً قتل کیا جائے گا اور اگر کوئی مسلمان کسی ذمی کی چوری کرے تو اس پر حد سرقہ فصاصاً قتل کیا جائے گا در اگر کوئی مسلمان کسی ذمی کی چوری کرے تو اس پر حد سرقہ نافذ کی جائے گی جیسا کہ ارشاد نبوی علی صاحبہا الصلوات اُمُو الُھُمْد کَامُو الِفَا وَ نافذ کی جائے گی جیسا کہ ارشاد نبوی علی صاحبہا الصلوات اُمُو الُھُمْد کَامُوالِفَا وَ نافذ کی جائے گی جیسا کہ ارشاد نبوی علی صاحبہا الصلوات اُمُو الُھُمْد کَامُوالِفَا وَ خان فیمان ہے۔

جزیہ کے متعلق چند فقہی مسائل پیش خدمت ہیں۔

### كفاركي اقسام اربعه

فقہاءنے کفار کی چارا قسام بیان فر مائی ہیں

ا ...مشركين عرب سے جزيد وصول نبيل كياجائے گاان كے سامنے دوہى راستے ہيں اسلام يا تلوار، جيسا كه آيكر يمه فَاقْتُلُوا الْمُشْرِكِيْنَ حَيْثُ وَجَلْ تُنْهُو هُمْ وَ وَخُذُو هُمْ وَ الْحُصُرُ وَهُمْ لَى اور ارشاد نبوى على صاحبها الصلوات أُمِرُتُ أَنْ وَخُذُو هُمْ اللّهُ عَلَى عَلَى صاحبها الصلوات أُمِرُتُ أَنْ اللّهُ عَلَى عَلَى اللّهُ عَلَى عَلَى اللّهُ عَلَى عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّه

ل مجمع الأنحر ١٥/٨ ٢ توبه ٥:٩ ٣ بخارى، رقم الحديث: ٢٥ ١٥، مسلم، رقم الحديث: ٢٩

كاشرك پھريہال سرنداُ ٹھاسكے۔

٢ .... مرتدين (عربى مول يامجى) يے بھى سوائے اسلام يا تلوار كے جزيہ تبول نہيں كيا جائے گاجيما كه آيه كريمه سَتُنْ عَوْنَ إلىٰ قَوْمٍ أُولِىٰ بَأْسٍ شَدِيْدٍ تُقَاتِلُوْ نَهُمْ اَوْ يُسْلِمُوْنَ لَى سے واضح ہے۔

م ... مشركين عمم سے بھى جزيہ ليما جائز ہے جيسا كه صديث أنَّ النَّبِيَّ عَلَيْهِ السَّلَامُ صَالَحَ عَبْدَةً الْأَوْثَانِ عَلَى الْجِزْيَةِ إِلَّا مَنْ كَانَ مِنْهُمْ مِنَ الْعَرَبِ هِ سِينابت ہے۔ الْعَرَبِ هِ سِينابت ہے۔

ے .... جب مسلمانوں نے مفتو حہ علاقہ کفار کے ساتھ قبال کے ذریعہ حاصل کیا ہوتو کفار کے مذہبی مراکز ، رہائش مکانات ہونگے اور اگر صلح کے ساتھ علاقہ فتح ہواتو بدستوران کے عبادت خانے ہی رہیں گے اور اگر مسلمانوں نے کفار کے معبد منہدم کر دیئے ہوں تو کفار دوبارہ تعمیر نہیں کر سکتے اور اگر کفار نے خود ہی منہدم کر دیئے

ل فتح ۱۲:۴۸ س توبه ۲۹:۹ س نصب الرابية : ۱۲:۴۸ س مشكوة: ۳۵۳ ۵ مصنف عبد الرزاق جزء: ۲۰۱۰



ہوں تو اتنا ہی اور و بیا ہی دوبارہ تغمیر کر سکتے ہیں۔ اگر کیا تھا تو پختہ بنانے کہ کسی اور مقام پر بنانے یا عمارت کے بیشتر بنانے کی اجازت نہیں ہوگی ورنہ مسار کر دیا جائے گا ۔ یونہی دارالاسلام میں نئے نئے معابدو مراکز بنانے کی اجازت نہیں ہوگی یا گا ۔ . . نومی کفار دارالاسلام میں مسلمانوں جیسی وضع قطع اور بودوباش وغیر ہا اختیار نہیں کر سکتے بلکہ وہ اپنے مخصوص لباس وشعار کونمایاں کرنے کے پابند ہو نگے ۔ یونہی ریشی زنار نہیں پہن سکتے ۔ علاوہ ازیں ان کے مکانوں پر مخصوص علامت ہوگی تاکہ کوئی سائل ان کے دروازے پران کیلئے دعائے مغفرت نہ کرے ۔ . وہ عمامہ اور شاہانہ لباس نیز علائے اسلام اور اشراف مسلمین کا سالباس نہیں پہن سکتے ہے۔ اور شاہانہ لباس نہیں پہن سکتے ۔ ا

گر بھد افسوں! کہ آج نام نہاد مسلمانوں نے کفار کی وضع قطع ، تہذیب و حضارت اور بودو باش کواختیار کرلیاہے جوغیرت ایمانی اور حمیت اسلامی کے زوال کی واضح علامت ہے اور دین اسلام کیلئے باعث ننگ وعارہے۔ بقول اقبال مرحوم وضع میں تم ہو نصاری تو تمدن میں ہنود یہ مسلماں ہیں جنہیں دکھے کے شرمائیں یہود

ہوگی ایسے ہی کفارکو سکھ یا ناقوس وغیر ہاا پنے گھروں میں بھی بجانے کی اجازت نہیں ہوگی ایسے ہوگی ایسان کی اجازت نہیں تعلیمات کی اشاعت اور کفریدرسومات و تہواروں کواعلانیہ منانے کی اجازت نہیں ہوگی ہے۔

جزیداورخراج اداکرنے والا ذمی کا فریذ ات خودرقم لے کرحاضر ہوگا اور سلطانِ اسلام کاممنون احسان ہوکر نہایت عاجزی وا کساری اور مؤد باند انداز کے ساتھ لے بہارشریت حصنه کم تناوی عالمگیری، کتاب السیرو بہارشریت حصنهم

<u> . خواز فتاوی عالمگیری</u>

کھڑے ہوکر پیش کرے گا۔اسے اپنی قومیت ظاہر کرنے کی اجازت نہیں ہوگ بلکہ اخذ جزید کے وقت اسے کہا جائے گا آج المجوزیّة یکا فیمی (اے ذمی جزیدادا کر) اخذ جزید کے وقت اسے کہا جائے گا آج المجوزیّة یکا فیمی (اے ذمی جزیدا کہ اور مسلمان اس کے ہاتھ سے وصول کرے گاتا کہ مسلمان کا ہاتھ او پر رہے جسیا کہ لِتَکُونَ یَدُ الْمُسْلِمِ هِیَ الْعُلْیَا اور آپر کریمہ یُعُطُوا الْجِزْ یَةَ عَنْ یَدٍ وَّهُمُ صَاغِوْ وَنَ سے عیاں ہے یا

ے ۔۔ عورتیں، بچے، بوڑھے، کنگڑے، اپانج ، اندھے،مفلوج اور راہب (لوگوں سے مخالطت ندر کھنے والے )وغیرہم جزیبہ سے متثنیٰ ہو نگے۔

اللہ میں اللہ مسلمین اور رفاہ عامہ کے کاموں پرصرف کیاجائے گا (لیعنی سرحدوں کی حفاظت، مساجد، سرائے ، پلوں کی تعمیر ،علاء ،طلباء، مجاہدین اوران کے اہل وعیال اور مسلمان قاضوں اوران کے ماتحت عملہ پرخرج ہوگا)۔

### وصول جزبيركي دواقسام

قشم اول: شریعت مطہرہ نے چونکہ اس کی خاص مقدار مقرر نہیں فر مائی بلکہ کفار جتنی مقدار معیّن پیش کرنے پرصلح کرلیں ان سے اتنی ہی سالانہ رقم وصول کی جائے گی اس میں کمی بیشی نہیں ہوگ۔

قشم ثانی: اسلامی افواج نے مفتوحہ ملک کے کا فرباشندوں کی املاک اگر بدستور چھوٹہ ویں تو ذمی اغنیاء پر ۴۸ درہم سالانہ یعنی چار درہم ماہانہ اداکرنے ہوئے۔اگر وہ متوسط طبقہ سے تعلق رکھتے ہوں تو ان پر ۲۴ درہم سالانہ ۲ درہم ماہانہ کے اعتبار سے اداکرنے لازم ہونگے جبکہ فقراء ذمیوں پر ۱۲ درہم سالانہ ایک درہم ماہانہ کے لحاظ ہے جزید یناضروری ہوگائے

المجاهني المراك: ١/٣٩٣/ تغيير الصاوى: ٣/٤٥، بهارشر يعت وغير ما ع فآدي عالمكيري وغيرها

لنبه

منس چیز دازایشان پرسیدن و بمقضائے کم این دائل کردن از کال اعزاز این دشمنان است بمتی که کے ازایشان طلبدو دعاء که بتوسط ایشان خوام چیخوام بودحق سجانهٔ وتعالی در کلام مجید خود می فرماید و مَادُ عَآءً البيت المحالية المائة المحالية المحالية

# الْکَافِرِیْنَ اِلَّافِیْ ضَلَالِ دعاءِ این دشمنان باطل و بے حاصل است اجابت را در آنجاچه احتمال این قدر فیاد لازم می آید که اعزاز این سگال می افزاید

تروید، چیزوں کی بابت ان سے پوچھنااوران کے کہنے کے مطابق عمل کرناان وشنوں کی کمال درجہ عزت ہے۔ جو شخص ان سے ہمت طلب کرے اورالی دعاجو ان کے توسط سے مائے اس کا کیا ہوگا۔ حق سجانہ وتعالی کلام مجید میں خود فرما تا ہے وَمَا دُعَاءُ الْکَافِدِ یُنَ اِلَّا فِیْ ضَلَالٍ لِ (اور کا فروں کی دعامحض ضلالت ہے) ان دشمنوں کی دعابطل اور بے حاصل ہے، اس میں قبولیت کا کیسااحتمال ؟ اس سے اس قدر فساد لازم آتا ہے کہ ان کتوں کی عزت افزائی ہوتی ہے۔

## شرح

سطور بالا میں حضرت امام ربانی قدس سرہُ العزیز کفار سے مشاورت واستعانت کے نقصانات اور ان کی وساطت سے دعا کی عدم قبولیت کا تذکرہ فرمارے ہیں۔ یہاں کفار سے طلب امداد اور ان کی دعا کے متعلق قدرے وضاحت ہدیے ، قارئین ہے۔ وَبِاللّٰهِ التَّوْفِیْق

کفار ہے دنیوی معاملات میں مشاورت اوران سے تصرفات و دعااور ظاہری استمداد واستعانت لینا در حقیقت ان پراعتا د کرنا ہے اور امت محمد بیاورملت مصطفویہ علیٰ صاحبہا الصلوات کو تعریزلت میں گرانا اور غیرمسلموں کے رحم وکرم پر جینا ہے جو البنت الله المنت المناسبة المنت المن

خود فریبی اور کفر دو تی ہے۔ جہادی امور میں افرادی قوت اور سامان حرب وضرب کی قلت کے باوجود ان سے طلب امداد کی بھی شریعت مطہرہ میں ہرگز اجازت نہیں جیسا کدار شاد نبوی علی صاحبہا الصلوات إِنَّا لَا نَسْتَعِیْنُ بِہُشْوِ کُ لُے عیاں ہے۔

### کفار کی دعا بے حاصل ہے

دعائے کفار کی قبولیت اور عدم قبولیت کے متعلق علمائے کرام کے دومو قف ہیں جہبور علماء کے نزدیک کفار کی دعا بارگاہ ربوبیت جل سلطانہ میں شرف قبولیت نہیں پاتی بلکہ وہ باطل اور بے حاصل ہوتی ہے جیسا کہ آپہ کریمہ وَمَادُعَا ءُالْکَافِدِیْنَ اِلَّا فِیْ ضَلَالٍ عَہِ حیاں ہے ،خواہ وہ اصنام پرتی کے قبیل ہے ہویا حقیقت دعا کی فتم ہے ۔۔۔۔۔اس میں کوئی منفعت نہیں ، وہ بے سود اور ضائع ہے کیونکہ انہوں نے فتم ہے ان مور تیوں کے آگے دست دعا دراز کیا جو کسی قتم کے نفع وضرر کے مالک نہیں جیان مور تیوں کے آگے دست دعا دراز کیا جو کسی قتم کے نفع وضرر کے مالک نہیں جیسا کہ آپہ کریمہ آلکی کی لگون لِآئف سِمِ مَدَ نَفْعًا وَلَا ضَرَّ اللَّے مطابق وہ اجابت دعا کی استطاعت بی نہیں رکھتے۔

جبد بعض علاء كزديك كفارى دعا والتجاء شرف قبوليت پاتى ہے۔ ابليس لعين في جب الله تعالى نے اس كى دعا قبول الله تعالى نے اس كى دعا قبول فرمائى جيسا كه آيه كريمه قال رَبِّ فَانْظِرْ فِي إِلَىٰ يَوْمِ يُبْعَثُونَ ٥ قَالَ فَي اللهُ عَنْ الْهُ نُظِرِ يُنَ الله نَظر الله عَنْ الله نظر الله عَنْ الله نظر يُن كل سے ثابت ہے۔ يونى حالت اضطرار ميں دعا كى بركت في انْكُ مِن الله نظر يُن كل سے ثابت ہے۔ يونى حالت اضطرار ميں دعا كى بركت سے كفار كومشكلات ومصائب سے چھ كارا نصيب ہوتا ہے جيسا كه آيه كريمه دَعَوُا الله مُخلِصِيْنَ لَهُ الدِيْنَ فَلَمَّا نَجَاهُمْ إِلَى الْبَرِّ فَي سے واضح ہے۔

جمہورعلاء جوابا فرماتے ہیں کہ کفار کی ایسی دعاؤں کاتعلق دینوی امور کے ساتھ ہے ،اخروی معاملات سے نہیں۔ چنانچے محدث کبیر حضرت ملاعلی قاری رحمۃ الله علیہ رقمطراز ہیں:

#### بلينسرد

واضح رہے کہ کفار کی وہ دعا ئیں اورالتجائیں جو دنیوی امور سے متعلق ہوں یا طلب جنت سے مربوط ہوں اگر اللہ تعالی جل سلطانۂ جاہے توان کی حاجت برآری،مصائب سے نجات اورایمان وہدایت کی توفیق و تخلیق فرمادیتا ہے ہے۔

منی عزیزے فرمودہ است تاکیے از ثما دیوانہ نہ شود بمسلمانی نرسد دیوانگی عبارت از درگزشتن است از نفع وضر رِخود بواسطہ اعلائے کلمۂ اسلام توجه، ایک بزرگ فرماتے ہیں کہ جب تک تم میں سے کوئی دیوانہ نہ ہوجائے ملمانی تک نہیں ہوجائے مسلمانی تک نہیں پہنچتا۔ دیوانگی کلمہ اسلام کی سربلندی کیلئے اپنے نفع ونقصان سے گذرجانے سے عبارت ہے۔

## شرح

یہاں حضرت امام ربانی قدس سر اُ العزیز دیواگی کوحقیقت مسلمانی کی شرط قرار دے ہیں۔ دراصل جس بندہ مؤمن میں غیرت ایمانی اور حمیّت اسلامی کی بناء پردین اسلام کی سر بلندی وبالادتی کا جذبه اس قدر غالب ہوجائے کہ وہ ہر چہ بادا باد کے مصداق کسی قتم کے نفع ونقصان اور سودوزیاں کی پرواہ نہ کرے یہاں تک کہ لوگ اسے دیوانہ کہنا شروع کر دیں بس یہی جنون و دیوانگی ایمان کی علامت ہے جیسا کہ ارشاد نبوی علی صاحبھا الصلوات کن یُؤ مِنَ اَحَدُ کُمْ حَتَّی یُقالَ إِنَّهُ مَنْ فَنْ سے عیاں ہے

ا قبال مرحوم نے اس مفہوم کو یوں بیان کیا ہے

ہر تر از اندیشہ سود و زیاں ہے زندگی ہے کھی جاں ہے زندگی سلیم جاں ہے زندگی

ال قتم كے بندة مؤمن كواللہ تعالى كى ربوبيت، دين اسلام كى قبوليت اور حضوراكرم صلى اللہ عليه وسلم كى نبوت ورسالت پر يقين كامل ہونے كى وجہ سے رضا كى سند نصيب ہوتى ہے اور رضائے اللى ہى نعمت كبرى ہے جسياكة آيدكريمه وَدِ ضُوّانَّ مِّنَ اللّٰهِ اَكْبَرُ لِ سے عيال ہے۔ البيت المجال الم

# منس بن ناجار از استعال ذهب وفضه و لبس حريرو اشال آن لا کشریعت مصطفویه علی مصدر لا الصلوة والسلام والتحیة آل رامحرَّم ساخته است اجتناب باید نمود

ترجید: پس ناچارسونا چاندی،ریشم کے پہننے اوراس جیسی اشیاء کہ شریعت مصطفویہ علی مصدر ہاالصلوۃ والسلام والتحیہ نے جنہیں حرام کیا ہے،ان کے استعال سے اجتناب کرنا چاہیے۔

## شرح

یہاں سونا، چاندی اور رکیثمی ملبوسات کے استعمال کے متعلق قدر بے تفصیلات ہدیہ ، قارئین ہیں۔ وَبِاللّٰهِ التَّهُ فِینْتَ

سونا اور چاندی دوالی قدرتی دھاتیں ہیں جن سے تیارشدہ برتنوں کا استعال مردوں اور عورتوں پر ممنوع اور حرام ہے لیکن سونا چاندی کی مصنوعات کو بطور آرائش وزیبائش رکھنے کی شریعت مطہرہ میں گنجائش موجود ہے البتہ مردوں کے لیے چاندی کی انگوشی اور عورتوں کوسونا چاندی کے زیورات استعال کرنا جائز ہیں۔ یونہی مردوں کے لئے ریشی ملبوسات کا استعال ممنوع اور عورتوں کیلئے جائز ہے جیسا کہ ارشادات کے لئے ریشی ملبوسات کا استعال ممنوع اور عورتوں کیلئے جائز ہے جیسا کہ ارشادات نبویہ علی صاحبہ الصلوات لا تَشُرَبُوْ اِنْ اِنْ اِنْ اَلْنَ هَبِ وَالْفِضَةِ وَلَا تَلْبَسُوا اللّهِ اللّهُ اللّهُ

نقہاء کرام نے مردکوسوا چار ماشہ چاندی کی انگوشی استعال کرنے کی اجازت
 دی ہے جبکہ اس میں اسراف و تکبر و تکلف نہ ہو اور نہ ہی اس کی ساخت زنانہ یا
 فاسقانہ طرز کی ہو جیسا کہ ارشاد نبوی علی صاحبہا الصلوات مین وَدِقٍ وَ لَا تُعِتّمُهُ مِعْقَالًا لَا سے معلوم ہوتا ہے۔

ا الله الله المراكوريش كديله بچانا ، ريشى لحاف اور هنا اورريشى زين بنانا ممنوع قرارديا به جيسا كه صديث نطى رَسُولُ اللهِ صَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ .... أَنْ يَجْعَلَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ عَلْهُ عَلْهُ عَلَيْهِ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَى عَلَيْهِ عَلَيْ

ا بن عوف رضی اللہ عنها کو مرض خارش الاحق ہوئی تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بین عوف رضی اللہ علیہ وسلم نے انہیں حریر کے استعال کی اجازت مرحمت فرمادی جیسا کہ حدیث دَخَصَ لَهُمَا فِئ قَوْمِی الْحَدِیثِ دَخَصَ لَهُمَا فِئ قَوْمِی الْحَدِیثِ دِنْدِ لِسے مفہوم ہوتا ہے۔

🗗 .....صاحبین کے نز دیک حالت جنگ میں خالص ریشم اور دیباج کے پہننے میں

ل مشكوة : ٣٤٨ ع مشكوة : ٣٤٩ ع مشكوة : ٣٤٩ ع مشكوة : ٣٤٨

کوئی حرج نہیں بلکہ جائز ہے کیونکہ وہ جھیاری تحق کوزیادہ دورکرنے والا اوروشن کی نظر میں ہیبت قائم کرنے والا ہے جبکہ حضرت اہام اعظم رحمۃ اللہ علیہ کے نزد یک فالص ریشم مکروہ ہے البتہ مخلوط ریشم جائز ہے یعنی جس کیڑے کا بانا، ریشی اور تانا سوتی یا اونی ہو وہ سوتی یا اونی ہو وہ بالا تفاق جائز ہے جیسا کہ صدیث اِنّہ اَنْھی دَسُولُ اللّٰهِ عَنِ الثَّوْبِ الْمُصْمَتِ بالا تفاق جائز ہے جیسا کہ صدیث اِنّہ اَنْھی دَسُولُ اللّٰهِ عَنِ الثَّوْبِ الْمُصْمَتِ مِنَ الْحَدِیْدِ فَا مَّا الْعَلْمُ وَسُلَ می الثّوبِ فَلا بَالْسَ بِهِ لَے معلوم ہوتا ہے۔ مِن الْحَدِیْدِ فَا مَّا الْعَلْمُ وَسُلَ می الثّوبِ فَلا بَالْسَ بِهِ لَے معلوم ہوتا ہے۔ می الدّہ منوی سے حاصل کردہ ریشم سے تیار شدہ ملبوسات ہی مردوں کے لئے حرام ہیں جبکہ مصنوی ریشم (دریائی ریشم یاس سے تیارہ کردہ ریشم) مردوں کے لئے حرام ہیں جبکہ مصنوی ریشم (دریائی ریشم یاس سے تیارہ کردہ ریشم) کا استعال جائز ہے۔

فقہائے احناف کے نزدیک اگر کسی کپڑے میں چارانگشت تک رکیٹی نقش و
نگار ہوتو مرد کے لئے اس کا استعال حلال ہے۔ چار انگشت حضرت سیدنا فاروق
اعظم رضی اللہ عنہ کے معتبر ہیں جو ہماری ایک بالشت کے قریب ہیں نیز چار انگشت
ایک جگہ کے قابل اعتبار ہیں۔ اگر قبایا اچکن میں جگہ جگہ رکیٹی نقش و نگار ہوں کہ
ہرایک ، ایک بالشت سے کم ہو گر جب ملایا جائے تو بالشت سے زیادہ ہوجا کیں
پھر بھی وہ حلال ہے ۔۔۔۔۔کونکہ ایک جگہ کا اعتبار ہے یے

علامه ابن عابدین شامی رحمة الله علیه ارقام پذیرین که جب جبری آستیوں پر ریشی نقش و نگار بنانے کی اجازت دی گئی ہے تو اس سے سونے اور چاندی کے نقش و نگار بنانے کی بھی اجازت حاصل ہو گئی کیونکہ حرمت میں بیسب مساوی ہیں ہے فدکورہ بالافقہی جزئیات درج ذیل احادیث مبارکہ سے ماخوذ ہیں ملاحظہ ہوں

ل فتح البارى جزء:٢١/٣٩٨ ع مرأت: ٢/ ٩٤ بحواله فما وي خال وافعة اللمعات

عَنْ اَسْمَاءَ بِنْتِ اَبِيْ بَكُوا نَّهَا اَخْرَجَتْ جُبَّةَ طِيَالِسَةٍ كِسْرَوَانِيَّةٍ لَهَالِبْنَةُ وِيْبَاجٍ وَفَرْجَيْهَا مَكْفُوْفَيْنِ بِالدِّيْبَاجِ لَنَهَى رَسُولُ اللهِ عَنْ لُبْسِ الْحَرِيْرِ الْاَمَوْضِعَ إِصْبَعَيْنِ اَوْثَلَاثٍ اَوْاَرْبَعٍ لَيْ إِنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهٰى عَنْ لُبْسِ الذَّهَبِ إِلَّا مُقَطَّعًا لَكَ

🚓 ..... حضرت علامه شامی رحمة الله علیه نے تحریر فر مایا ہے

لَیْسَ کُلُّ حُلِیِّ حَرَامًا عَلَی الرِّ جَالِ بِلَدِلِیُلِ حِلِّ الْخَاتَیهِ وَالْعَلَهِ
وَالنَّوُ بِالْبَنْسُوْ جِ بِاللَّهُ هِبِ اَرْبَعَةَ اَصَابِعٍ وَحِلْیَةِ السَّیْفِ وَالْمِنْطَقَةِ الْسَیْفِ وَالْمِنْطَقَةِ السَّیْفِ وَالْمِنْطَقَةِ السَّیْفِ وَالْمِنْطَقَةِ السَّیْفِ وَالْمِنْطَقَةِ السَّیْفِ وَالْمَسْتِ سَهِ کَونکه انگشتری علم ، کپڑے پر چارانگشت سنهری نقش ونگار، تلوارا ورمنطقہ کے زیورطال ہیں۔ یہاں تک کہ کتب فقہ میں تقریباً دو درجن مقامات پر مردوں کوسونے کا استعال حلال لکھا ہوا ہے مثلاً کی ہوئی ناک کی جگہ طلائی ناک لگوانا … قلمدان یا چاقو کے دستہ میں سونے کے ذرات لگوانا … اور کئی ہوئی پوریاں لگوانا وغیر ہا۔ هِ

#### بلينه:

### 

واضح ہے اور یہ خصائص نبوت علی صاحبہاالصلوات میں سے ہے جسیا کہ ہجرت کے موقعہ پر حضورا کرم صلی اللہ علیہ وسلم اور سید ناصد بق اکبر رضی اللہ عنہ کتھا قب میں سراقہ بن ما لک کا گھوڑ اپھر یکی زمین میں دھنس گیا تو اس نے طلب معذرت کرتے ہوئے تعاقب کو اپنی غربت کی وجہ قرار دیا اور دائر ہ اسلام میں داخل ہو گیا۔ حضرت سراقہ بن ما لک رضی اللہ عنہ کی مراجعت پر حضورا کرم صلی اللہ علیہ وسلم نے آئیں مخاطب کر کے ارشا دفر مایا گئیف بیک کیا سُو اقع اُدا سُوِّد تَ بِسَوَا لی کینسولی اُ خاطب کر کے ارشاد فر مایا گئیف بیک کیا سُو اَقع اِذا سُوِّد ت بِسَوَا لی کینسولی ایران فتح ہواتو آپ نے وہ تین سنہری کنگن اینے ہاتھوں سے حضرت سراقہ بن ما لک رضی اللہ عنہ کو یہنا ہے۔



نمتوباليه صرت عاظ **برما فالرمن** بهره بنري رثمة الأعليه



## موضوعات

فیوضاتِ الہیہ ہرخاص وعام پر وار دہوتے ہیں اشیار کی استعدا دات مخلوق ہیں استدراج کامفہوم





# مڪنوب -١٦٣

منن فيضِ حق بحانه وتعالى على الدوام برخواص وعوام وكرام ولئام چاز قسم اموال واولاد وچه از جنس مدایت وارثاد بی تفرقه وار داست تفاوت ازین طرف ناشی است در قبول بعضی فیوض وعدم قبول بعضی دیگر وَمَا ظَلْمَهُمُ اللهُ وَلاِحِنْ كَا نُوا اَنْفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ

توجید، حق سبحانہ وتعالیٰ کافیض ہرخاص وعام، کریموں اور بخیلوں پرخواہ وہ اموال واولا دی قتم سے ہو یا ہدایت وارشاد کی جنس سے، سب پر بلاتفریق ہمیشہ وار دہور ہا ہے (لیکن) بعض کے فیوض قبول کرنے اور بعض دیگر کے قبول نہ کرنے کا تفاوت اس (قابل) کی طرف سے بیدا ہونے والا ہے (لہٰذا) اللہ نے ان پرزیادتی نہیں فرمائی بلکہ وہ اپنی جانوں پرخودہی ظلم کرتے تھے لے

# شرح

اس کمتوب گرامی میں حضرت امام ربانی قدس سرهٔ العزیز اس امر کی وضاحت

فرمارہے ہیں کہ حق تعالی سجانہ کے فضل دفتہ حات اور عنایات وانعامات کے ابواب ہرکس وناکس پر ہمہ وفت کھلے رہتے ہیں گر عامۃ الناس از لی شقاوت ، قبلی قساوت ، پہم اعراض وا نکارا ورمعاصی پر اصرار و تکرار کی بنا پر ان سے محروم رہ جاتے ہیں۔ اسی قسم کے لوگ جبتی قابلیت اور فطری استعداد کو ضائع کردیتے ہیں جیسے موسم گر ما میں سورج کی دھوپ دھونی اور کیڑوں پر یکسال پڑتی ہے گر اس سے دھونی کا چہرہ سیاہ ہوجاتا ہے اور کیڑا سفید ہوجاتا ہے۔

### بينةمبراء

حضرت امام ربانی قدس سرهٔ العزیز فر ماتے ہیں کہ جمیع اشیاء کی ذوات واصول اوراستعدادات وقابليات حق تعالى كامخلوق ومحكوم بين اوران جمله اموركي تخليق وتحكيم میں کوئی بھی اس کا شریک و مہیم نہیں جیسا کہ آیات کریمہ وَاللّٰهُ خَلَقَاکُمْهُ وَمَا تَعْمَلُونَ لِ اور إن الْحُكْمُ إلَّا يلله على على ب والله عليم فليم في اليا احكام تكليفيه اورافعال تكوينيه ميں حكمت ومصلحت كوملحوظ ركھا ہے مگر وہ تعالی حكمت و مصلحت کا قاصد ومرید ہے، فَعَالٌ لِّمَا يُولِيدُ سَلَى عِمطابق اس بركوئى چيز لازم اور حاکم نہیں ہے بلکہ وہ بندوں پر فائق اور حاکم ہے اس لئے وہ بندوں کے آگے ہر فتم کے فعل کی باز پرس اور جواب دہی ہے منزہ ہے البتہ بندے اس کے آ گے اپنے افعال واعمال کے مسئول اور جواب دہ ہیں جیبا کہ آید کریمہ لایسنگل عَبّا يَفْعَلُ وَهُمْ يُسْتُلُونَ لِي الله واضح بياتهم ووصل الي فضل ورحت سے جے چاہتا ہے نواز تا ہے بہی علائے ماتریدیہ کامؤقف ہے جوسب سے زیادہ احوط و اسلم ہے اور حضرت امام ربانی قدس سرۂ العزیز نے ازروئے کشف اس کی تائید

فرمائی ہے چنانچیآ پر قمطراز ہیں

وواتِ اثياء رامجمول مي دانداصلِ قابليات واستعدادات را نيزمجعول ومصنوع مي داندك

ایک مقام پریوں ارقام پذیرین

استعداد از کمینه مخلوقات او تعالی است و حاکمیت ندار د

### بلينه تمبرا

واضح رہے کہ بندوں کے عدم استعداد، سلسل اعراض اور گنا ہوں پراصرار کے باوجود حق تعالی نے رزق ربیانی اور افاضہ ءرحمت اپنے ذمہ کرم لے رکھا ہے جیسا کہ آیات کر یمہ وَ مَا صِنْ دَآبَةٍ فِی الْاَرْضِ إِلَّا عَلَی اللهِ دِزْقُهَا کے اور گنب رَبُّکُمْ عَلَیٰ نَفْسِهِ الرَّحْمَةَ سَمِّے عیاں ہے۔

### بينةمبرا

یدامربھی متحضر رہے کہ بعض لوگوں کا حق تعالی سے اعراض اور معاصی میں انہاک کے باوجود و نیوی نعمتوں اور آسائشوں سے مالا مال ہونا بدیختی اور حرماں نصیبی کی علامت ہے جسے استدراج کہاجا تا ہے۔

استدراج کامعنی خدع اور دھوکا ہے۔ بندے کے لئے استدراج کا یہ مطلب ہے کہ جب بھی وہ کسی گناہ ومعصیت کا ارتکاب کرتا ہے تو اسے مزید نعمتوں سے نوازا جاتا ہے اور گناہ سے استغفار کرنا ہے بھلادیا جاتا ہے تا کہ وہ معاصی میں ہی سرگرداں وغلطاں رہے جیسا کہ آیات کریمہ وَاُمْلِیْ لَهُمْ اِنَّ کَیْدِیْ مَتِیْنٌ ﷺ اور اِنَّهَا فَعْمُ اِنْ لَهُمْ اِنَّ کَیْدِیْ مَتِیْنٌ ﷺ اور اِنَّهَا فَعْمُ اِنْ لَهُمْ اِنْ کَیْدِیْ مَتِیْنٌ ﷺ ور اِنَّهَا فَعْمُ اِنْ لَهُمْ اِنْ کَیْدِیْ مَتِیْنٌ کِیْ اور اِنَّهَا فَعْمُ اِنْ کَانِیْ لَعْمُ اِنْ کَیْدِیْ مَتِیْنٌ کِیْ اور اِنَّهَا فَعْمُ اِنْ کَیْدِیْ مَتِیْنُ کِیْدِیْ مَتِیْنُ کِیْدِیْ مَتِیْنُ کِیْدِیْ مَتِیْنُ کِیْدِیْ مُقْدِیْنُ کِیْدِیْ مُتِیْنُ کِیْدِیْ مُتِیْنُ کِیْدِیْ مَتِیْنُ کِیْدِیْ مِیْدِیْنُ کِیْدِیْ مُتِیْنُ کِیْدِیْ مُدِیْنُ کِیْدِیْ مُتِیْنُ کِیْدِیْ مُنْ کُنْ کُلُونُ ک

له وفتر اول مکتوب ۱۲ مع جود ۲:۱۱ مع الانعام ۵۴:۱۸ مع القلم ۴۵:۲۸ هـ آل عمران ۱۷۸:۳ ملاحظه فرما کین که استدراج کی مزید تفصیلات واقسام البینات شرح مکتوبات جلد ثالث مکتوب ۷۰ میس ملاحظه فرما کین





کتوبالیه بیادت پناه صرت با منج فرزگر ینجیکا دی رحمة الله علیه



## موضوعات

ورانتِ صوری ..... وارنتِ معنوی کا حصول کمالِ محبت کی علامت اعدار محبوب سے اظہارِ عداوت متابعتِ نبوی ترکِ دنیا پرموقوف نہیں ہے



#### م ي م محتوب - ١٦٥

منس میراثِ صوری آن سرورعلیه وعلی اله الصلوات والتعلیمات بعالم خلق تعلق دار دومیراثِ معنوی بعالم امرکه آنجا بهه ایان ومعرفت ست ورشدوم ایت شکرنام تعلی میراثِ صوری آنست که بمیراثِ معنوی متحلی کروند

تعریم، آں سرور علیہ وعلیٰ آلہ الصلوات والتسلیمات کی میراث صوری عالم خلق کے ساتھ کہ وہاں سب ایمان و کے ساتھ کہ وہاں سب ایمان و معرفت اور شد وہدایت ہے۔ میراث صوری کی نعمت عظمیٰ کا شکریہ ہے کہ میراث معنوی کے ساتھ آراستہ ہو جا کیں۔

# شرح

زیر نظر کمتوب گرامی میں حضرت امام ربانی قدس سرۂ العزیز مکتوب الیہ کو خاندان سادات کا فردِ فرید ہونے کی وجہ سے میراث معنوی کی تحصیل کی نصیحت فرما رہے ہیں تا کہ وہ میراث صوری کے ساتھ ساتھ میراث معنوی دونوں کے جامع قرار پائیں۔ان دونوں وراثتوں کی تخصیل و تھیل حضورا کرم صلی اللہ علیہ وسلم کی متابعت ظاہری اور متابعت باطنی پر موقوف ہے اور متابعت نبوی علی صاحبہا الصلوات جملہ مامورات کے اکتساب اور جمیع منہیات سے اجتناب کا نام ہے جو محبت نبوی علی صاحبہا الصلوات کے بغیر متصور نہیں غرضیکہ متابعت نبوی حضورا کرم صلی اللہ علیہ وسلم کی کمال محبت کی فرع ہے۔اہل طریقت نے وراثت کی دونشمیس بیان فرمائی ہیں مداثرہ معندی

وراثت صوری اور وراثت معنوی

ورا شت صوری کا تعلق عالم خلق کے ساتھ ہے جبکہ ورا شت معنوی عالم امر کے ساتھ مر بوط ہے۔ورا شت صوری اور ساتھ مر بوط ہے۔ورا شت صوری اور ورا شت معنوی دونوں کا جامع ہو۔ بقول شاعر

مردی به سخاوت است کرامت به مجود هر کرا این دو نباشد عدمش به ز وجود

منن علامتِ عالِ مجبت کالِ بغض است باعداءِاو صلی النّدعلیه و تلم و اظهارِ عداوت بامخالفانِ شریعتِ اوعلیه الصلوة والسلام در محبت مدامنت گنجائش ندار د محب دیوانهٔ محبوب است تاب مخالفت ندار دو بامخالفانِ محبوب به پیچ وجه آشتی نمی ناید

تروجيها: آنحضور صلى الله عليه وسلم سے كمال محبت كى علامت ان كے دشمنوں سے

کمال بغض رکھنا اور ان کی شریعت کے مخالفوں سے عداوت کا اظہار کرنا ہے۔ محبت میں سستی کی گنجائش نہیں ہے ۔ محبّ ، محبوب کا دیوانہ ہوتا ہے جومخالفت کی تا بنہیں رکھتا اور وہ محبوب کے مخالفین سے کسی طرح صلح نہیں کرتا۔

### شرح

سطور بالا میں حضورا کرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کمال محبت کی علامت بیان فر مائی گئی ہے دراصل جب تک بندہ مومن حضورا کرم صلی اللہ علیہ وسلم کے معاندین اور شریعت مطہرہ کے مخالفین کے ساتھ بغض وعداوت کا اظہار نہیں کرتا .....ان کے اعداء ومنکرین کو ذلیل وخوار کرنے میں کوئی وقیقہ فروگذاشت نہیں کرتا .....ان کے ساتھ دوستانہ تعلقات قائم کرنے اور انہیں اپنا ہم راز وصلاح کاربنانے سے اجتناب نہیں کرتا ۔ تو وہ ایمان و قرب کی لذات ، دین اسلام کی برکات اور حضورا کرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تو جہات سے محروم رہتا ہے۔

#### بلنده

حضرت امام ربانی قدس سرۂ العزیز ارشاد فرماتے ہیں کہ اگر اعدائے اسلام کے ساتھ بفرض محال ایسا معاملہ پیش آ جائے تو قضائے حاجت انسانی کی طرح کراہت واضطرار کے ساتھا پی ضرورت کوان سے نکال لینا چاہئے۔

منن حصولِ دولتِ عظمی تما بعت موقوف برترکِ کلی دنیاوی نیست ناد شوار ناید بلکه اگر زکوةِ مفروضه مثلاً مودّی شود حکم ترکِ کل دارد در عدم وصول مضرت چه مال مزنی از ضرر برآمده است پس معالجهٔ و فع ضرراز مال دنیاوی اخراج زکوٰة است از آس اگرچه ترک کلی اولی دافضل است اما ادائے زکوٰة ہم کارِ آن میکند

تعریحہ، متابعت (نبوی علی صاحبها الصلوات) کی دولت عظمیٰ کا حصول دنیا کی ترک کلی پرموقو ف نہیں ہے جو دشوار معلوم ہوتا ہے بلکہ اگر مثال کے طور پر فرض زکو ۃ ادا کر دی جائے تو مصرت نہ جینچنے میں وہ ترک کلی کا حکم رکھتی ہے کیونکہ پاک شدہ مال ضرر سے باہر آ جاتا ہے لیں دنیوی مال سے ضرر دور کرنے کا علاج زکو ۃ نکالنا ہے اس سے اگر چہ ترک کلی اولی وافضل ہے لیکن زکو ۃ کی ادا کیگی بھی میرکام (ترک کلی) کردیتی ہے۔

## شرح

یہاں حضرت امام ربانی قدس سرۂ العزیز متابعت نبوی علی صاحبہا الصلوات کے حصول کا مدارترک دنیا کوقر اردے رہے ہیں ۔لفظ دنیا اسم تفضیل ادنیٰ کا مونث ہے جس کامعنی زیادہ قریب ہونے والی کے آتے ہیں ۔اہل لفت کے نزدیک اس عالم کودنیا اس لئے کہاجا تاہے کہ بیزوال کے قریب ہے۔

علمائے متکلمین ہراس مخلوق کو دنیا کہتے ہیں جو آخرت سے قبل وجود میں آئی جبکہ صوفیائے کرام کے نز دیک دنیا مال ودولت اور اہل وعیال کونہیں کہاجاتا بلکہ دنیا البيت الله المرابع الم

حق تعالی سے غفلت کا نام ہے۔حضرت مولا ناروم مست باد ہ قیوم رحمۃ اللہ علیہ نے اس مفہوم کو یوں بیان فر مایا

چیست دنیا از خدا غافل بدن نے قماش و نقرہ و فرزند و زن

صوفیائے کاملین کے زدیک ترک دنیا کا پیمفہوم ہرگزنہیں کہ ظاہری آ راکش و
زیبائش اور القد تعالیٰ کی بے بہا نعمتوں سے منہ موڑ لیاجائے بلکہ ان کے نزدیک تن
تعالیٰ کی یاد سے غفلت اور فکر آخرت کے ترک کا نام دنیا ہے۔ اگر دنیا کی خوبیوں اور
نعمتوں کو آخرت کی حقیق حیات کیلئے استعال کیاجائے اور اس استعال سے نفسانی
خواہشات کی جمیل مقصود ند ہو بلکہ احکام شرعیہ کی تعمیل مقصود ہوتو اس صورت میں دنیاو
آخرت دونوں محود میں جیسا کہ آبہ کریمہ رّبّنا التِنافی الدُّنیا کے سندةً وَفِی
اللَّ خِرَةِ حَسَنَةً لَا سے عیاں ہے۔

اہل طریقت نے ترک دنیا کی دوقتمیں بیان فرمائی ہیں ترک حقیق اور ترک حکمی

ترک حقیقی میہ ہے کہ بقدر ضرورت کے علاوہ تمام مباحات کوترک کر دیا جائے جونہایت مشکل ہےاور بیترک دنیا کی اعلیٰ قتم ہے۔

ترک حکمی یہ ہے کہ محرمات ومشتبہات سے اجتناب کیا جائے اور امور مباحہ سے فاکدہ اٹھایا جائے۔ یہ تم بھی خصوصاً اس زمانہ میں بہت عزیز الوجود ہے جیسے صاحب نصاب ہوتے ہوئے سال کے بعد اپنے مال سے زکوۃ اوا کرنا ترک حکمی ہے۔ علاوہ ازیں دیگر اسلامی عبادات پراگر خور کیا جائے تو معلوم ہوگا کہ ان میں بھی ترک کا پہلوموجود ہے، اس لئے ضروری ہے کہ اگر ترک دنیا کلی طور پر نہ ہو سکے تو

البيت المحالية الماسية المحالية المحالي

ترك جزوى كوبى اختيار كرلياجائ - اَللَّهُمَّ ازْرُفْنَا إِيَّاهَا بقول شاعر

ترک دنیا گیر تا سلطان شوی ورنه جم چو چرخ سر گردال شوی

علائے راتخین اور صوفیائے کاملین کے نزدیک کمینی دنیا زہر قاتل اور متاع باطل ہے، اس کئے زیب وزینت اور حلاوت وطراوت پر فریفتہ شخص سحرزدہ اور فریب خوردہ ہے فلہذا اس کا ترک ہی افضل واولی ہے اور صوفیائے کرام کے ہاں اس کا ترک قرب حق کی سیڑھی ہے۔

#### بلينه

واضح رہے کہ تصوف وطریقت کا نصب العین تصفیہ باطن، تزکیہ نفس اوراصلاح معاشرہ ہے۔ انبیائے کرام علیم الصلوات اوراولیائے عظام کا یہی مطمع نظر رہا ہے۔ منکرین یورپ نے ان پا کباز شخصیات کے مجاہدات وریاضات اور ترک دنیا کا غلط مفہوم لیا اور آئہیں نفسیاتی اور ذہنی مریض یا دنیوی ذمہ داریوں سے مفرور قرار دے کر اپنی جہالت وحماقت کا شبوت ویا ہے حالانکہ صوفیائے کرام ہی وہ با کمال اور باہمت شخصیات ہیں جنہوں نے خلوت شینی ،عزلت گزین اور مجاہدات شاقہ کے ذریعے اپنی اصلاح اور بعد میں مخلوق خدا کی اصلاح کا پیڑا اٹھایا اور لاکھوں قلوب میں اسلامی و روحانی انقلاب بیدا کردیے۔ اسی تصوف وطریقت کے حاملین کا میاب صوفیاء ہیں روحانی انقلاب بیدا کردیے۔ اسی تصوف وطریقت کے حاملین کا میاب صوفیاء ہیں اور حضرت امام ربانی قدس سرہ العزیز اسی جاندار ، زندہ اور متحرک تصوف کے داعی سوفیا۔ ہیں۔



كتوباليه معتبلة مجيم المريخ رياتيد



<u>موضعع</u> روحانی امراض کاعلاج ذکرِ کثیرہے

*᠅ᡯ᠅ᡯ᠅ᡯᢤᡯᢜᢜᡯᢜᡯᢜᢜᢜᢜᢜᢜᢜᢜᢜᢜᢜᢜᢜᢜᢜᢜᢜᢜᢜ*ᢜᢜ

کتوب لیر یه مکتوب گرامی حفزت مولانا محمد امین لا ہوری رحمة الله علیه کی طرف صادر فرمایا گیا۔ غالبًا مولانا محمد امین بن خواجہ حینی البروی ثم لا ہوری مراد ہیں۔ آپ ہرات میں متولد ہوئے .....قند هار میں حضرت شیخ زین الدین خوانی کے سامنے زانوئے تلمذ تہہ کیا۔ عبد اکبری میں ہندوستان آ کر ملک پور مضافات لا ہور میں قیام پذیر ہو گئے اور ۲۸ برس کی عمر میں وفات پائی۔ (نزهمة الخواطر ۱۳۲۵)



#### م بي م محتوب - ١٩٦

منن فلرازالهٔ مرض قلبی درین فرصت بسیر بذکرتنیر ازایم مهام است وعلاج علتِ معنوی درین مهلتِ قلیل بیادِربِ جلیل از اعظمِ مقاصد دلی کدگرفتا ر غیراست از و چه تو قع خیرروحی که مائل به تهتر است نفسِ اماره از و بهتر است آنجایم سلامتی قلب می طلبند وخلاصی روح می جویند

تروی اس خوش حال فرصت میں ذکر کثیر کے ذریع قلبی مرض کے از الد کی فکر کرتا سب امور سے اہم ہے اور اس قلیل مہلت میں رب جلیل کی یاد سے باطنی مرض کا علاج سب سے بڑے مقاصد میں سے ہے۔ وہ دل جوغیر کا گرفتار ہے اس سے خیر کی توقع کیا ہو سکتی ہے۔ وہ روح جو کمینی دنیا کی طرف مائل ہے اس سے نفس امارہ بہتر ہے وہاں تو مکمل طور پر قلبی سلامتی طلب کرتے ہیں اور روح کی خلاصی جا ہے المنت المنافق المالي ال

<u>- بي</u>

### شرح

زیرنظر مکتوب گرامی میں حضرت امام ربانی قدس سر العزیز امراض باطنیه اور علل معنویہ سے آزادی اور ذاتی اغراض ونفسانی خواہشات سے رستگاری حاصل کرنے کی نفیحت فرمارہ ہیں تا کہ بندہ مومن کوصفائے باطن اور قلب سلیم نفیب ہوجائے ، جوشنح کامل کمل کی توجہات قدسیہ اور ذکر کثیر سے میسر ہوسکتے ہیں۔ وَبِدُونِهِ خَوْطُ الْقَتَادِ



کتوبالیه هرکنسکرام هرکنسکرام



### موضوعات

حق تعالی جسمی واسمی مشابهت سے منزّہ ہے کمون و بروز کی تفصیلات ، ہندومذہب کی تردید انبیار کرام کی تعداد متعین نہیں ہے



البيت المحالية المراكبة المحالية المراكبة المحالية المحال

# مکنوب - ۱۶۷

منن بران وآگاه باش که پروردگار باوشابلکه پروردگار عالمی برای و آگاه باش که پروردگار باوشابلکه پروردگار عالمیال چیموات و چهارضین و چهتین و چهایین منزو کیا است و از شکل و شال مبرا پرری و فرزندی در چی او تعالی محال است کفاء ت و تاکل دا در آن جضرت چیمجال شائبه اتحاد و حلول در شان او سجانه متهجن است و منطنه کمون و بروز در آن جناب قدس منتهج

تروحین جان لواور آگاہ رہو کہ جارااور تمہارا پروردگار بلکہ جہانوں کا پروردگارخواہ آسان ہوں یا زمینیں، ملائکہ ہوں یاسفلیین (حیوانات و نباتات و جمادات) ایک ہے۔ بے چون اور بے چگون (ہے) مثل اور مانند سے منزہ ہے اورشکل ومثال سے مبرّا ہے۔ باپ یا بیٹا ہونا اس تعالیٰ کے حق میں محال ہے، ہم سری اور ہم مثل ہونے کو اس کے حضور کیا مجال۔ اس سحانہ کی شان میں اتحاد و حلول کا شائبہ عیب ہے اور اس

بارگاہ قدس میں کمون و بروز کا گمان فتیج ہے۔

### شرح

اس مکتوب گرامی میں حضرت امام ربانی قدس سرہُ العزیز نہایت عارفانہ اورجامع ومانع انداز میں تو حیدِ خالص کا تذکرہ فرمارہ ہیں جس نظریہ تو حید پرشکوک وشبہات اور اعتراضات واشکالات کے پڑے ہوئے سارے غبار چیٹ جاتے ہیں ۔ حق تعالی سجانہ ہرشم کے علویّات وسفلیّات، حیوانات وجمادات و بناتات ، عیدنیّت واتحاد، حلول و دخول اور کمون و بروز سے منز ہاور وراء الوراء ہجسیا کہ آیہ کریمہ اِنَّ اللَّهُ لَغَنِیُّ عَنِ الْعَالَمِیْنَ السے عیاں ہے۔

مناسب معلوم ہوتا ہے کہ یہال کمون و بروز کی قدرے وضاحت کردی جائے تا کہ ہم مکتوب میں سہولت رہے۔ وَبِاللّٰهِ التَّوْفِيْت

#### مكمون وبروز

لغت میں کمون کامعنی ہے پنہال شدن لیعنی پوشیدہ ہونا اور بروز کامعنی ہے ہیرون آمدن و آشکار شدن لیعنی باہر آنا اور ظاہر ہونا لیعنی روح کے جسم اوّل سے استار واختفاء اور جسم دوم میں اسکی تربیت و تکمیل کیلئے نہ کہ حس وحرکت کے اثبات کیلئے ،اس (روح) کے ظہور کوکمون و بروز کہا جاتا ہے۔

صوفیاءکرام کوطاعت وعبادت وریاضت کی بدولت ایباروحانی کمال وقدرت حاصل ہوجاتا ہے کہ وہ اپنی ارواح مقدسہ کو دوسروں میں منتقل کر سکتے ہیں۔اس دوران ان کے اجسام مبار کہ بھی صحیح وسالم رہتے ہیں ایساممکن ہے بلکہ بیامرواقع ہے

جیما کہ عروجی منازل میں مبتدی سالکین کی ارواح عالم بالاکی سیر کے دوران تخلیات الہیدسے شادکام اور ملائکہ سے ہم کلام ہوتی ہیں۔حضرت مولا ناروم مست باد ورق قیوم رحمة التعلیہ نے خوب کہا

صورتش بر خاک و جاں در لا مکاں لا مکانے فوق وہم سالکاں

جبکہ منتبی عارفین عالم خلق اور عالم بالا کے ساتھ بیک وقت منسلک ومر بوط رہتے ہیں کسی شاعر نے ان کی اس کیفیت کو یوں بیان کیا ہے

> جہاں رہتے ہیں ہم بیدم نہ ویرانہ نہ بہتی ہے نہ آزادی نہ ہوشیاری نہ چالاکی نہ متی ہے

الله منظهر کمالات خفی وجلی حضرت شاه غلام علی د ہلوی قدس سرهٔ العزیز بروز و کمون کے متعلق یوں ارشاد فرماتے ہیں:

جس وقت بروز کی حالت عارف پروارد ہوتی ہے وہ ایبابرا ہوجاتا ہے کہ نہایت وسعت کے سبب سے زمین وآسان میں نہیں ساتا بلکہ زمین وآسان اور عرش وافیہا اس کے گوشتہ قلب میں ساجاتے ہیں ۔پس سپاوسلیمان (علیہ السلام) اسکے قلب میں کیا حقیقت رکھتی ہے؟ اور جس وقت کمون کی حالت عارف پر آتی ہے تو وہ اپنے آپ کوذرہ سے بھی چھوٹا پاتا ہے بلکہ کچھ بھی نہیں پاتا ۔ ا

ل تذكره مشائخ نقشبنديه

اگرکوئی شیخ کامل بروز وظہور کے بغیر کمی مرید ناتھی میں خداداد قدرت کے ساتھ اپنی صفات کاملہ کواس مرید میں منعکس کردے اورا پنی تو جہات قدسیہ اور التفات کریمانہ کواس اندکاس میں ثابت و برقر ارر کھے یہاں تک کہ مرید ناتھ نقص سے کمال تک پہنچ جائے اوروہ اپنی عادات رذیلہ کوترک کرکے صفات حمیدہ کے ساتھ متصف ہوجائے تو کمون و بروز کچھ بھی درمیان میں نہیں آتا۔ ل

جیسا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے توجہات قد سیہ اور التفات کریمہ کے ذریعے حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کوصورت وسیرت کے اعتبار سے جمال نبوت کا آئینہ دار بنا دیا اور ہجرت کے موقعہ پر اہل مدینہ کیلئے آقا وغلام میں امتیاز کرنا مشکل ہوگیا ہے۔

ا الله قدس مواجد برنگ حفرت خواجه باقی بالله قدس سرهٔ العزیز نے نا نبائی کوتو جہات قدس سرهٔ العزیز نے نا نبائی کوتو جہات قدسید کے ذریعے اپنی مثل بنادیا۔

الله على منور بخش تو كلى رحمة الله عليه بروز و تناسخ مين فرق بيان كرت على من الله عليه بروز و تناسخ مين فرق بيان كرت بوك يون ارقام پذيرين:

پوشیدہ ندرہے کہ حیات د نیوی میں بعض بندگانِ خداکو غایتِ صفاولطافت ۔۔ بعنایت ایز دی اس بات پر قدرت ہوتی ہے کہ باوجود کالبد ظاہری کی قید کے بنتیف بدن کسب کرسکیں ۔ پس موت کے بعد جب کہ بیقیدر فع ہوجاتی ہے اور طائرِ رئی اس قض سے آزاد ہوجاتا ہے وہ دوسرے بدن کے کسب پر بطریق اولی قادر بڑی اسے بروز کہتے ہیں۔

بروز وتناسخ میں فرق ہے۔ اہل تناسخ عموم ولز وم کے قائل ہیں اوروہ کہتے ہیں نو کی روح نفیس ہویا خسیس ، مسلمان ہویا کا فر، انسان ہویا حیوان کسی بدن ہے البيت المحالية البيت المحالية المعالمة المعالمة

جدانہیں ہوتی جب تک کہ کوئی دوسرا بدن اسکے واسطے تیار نہ ہو۔ ۔۔۔ تاکہ پہلے بدن

ے نکلتے ہی دوسرے میں چلی جائے ، بخلاف اہل بروز کے ، کہ ان کے نزدیک نہ
عوم ہے نہ لزوم ۔۔۔ یعنی اس طاکفہ کے نزدیک بیکا ملین سے خاص ہے اور وہ بھی
برسیل لزوم نہیں کیونکہ موت کے بعد بھی بنا برمصلحت دوسرے بدن میں ظاہر ہوت
ہیں خواہ وہ بدن اصلی دنیوی کی مثل ہویا نہ ہواور صورت بشری میں ہویا نہ ہواور پشر
اتمام مطلوب کے بعد بس پردہ غائب ہوجاتے ہیں۔ جولوگ بروز و تنائخ میں فرق
نہیں کرتے وہ اولیائے کرام پر بے جا اعتراض وطعن کرتے ہیں۔

تا چند کئی ببادہ نوشاں انکار
انکار کمن کہ نیست نیکو ایں کار
دنہ ارنکار میں کہ بود ز بادۂ عرفاں مست
دنہار برو طعنہ کمن صد زنہار ا

#### بلنسه

واضح رہے کہ اہل اللہ کی محبت و نیاز مندی کفارکیلے بھی باعث اسلام اور حسن خاتمہ کا موجب ہو سکتی ہے جسیا کہ ہندونعت گوشاعر دلورام کوش ی بوقت نزع حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت وطاقات وایمان سے مشرف ہوا سابوں اس کا خاتمہ بالخیر ہوگیا۔ایسے ہی مکتوب الیہ ہردے رام ہندو جو حضرت امام ربانی قدس سرہ العزیز کا محب و نیاز مند تھا کے متعلق بھی امید واثق ہے کہ اس کا خاتمہ بھی ایمان پر ہوا ہوگا۔ وَمَا ذَالِکَ عَلَی اللّٰهِ بِعَزِیْزِ یَ

منی رام وکرش و ماندانها که آلههٔ منو دانداز کمینهٔ مخلوقات ر ویندواز مادر و پدر زائیده اندرام پسر بخشرت است و برادرهمن و شوم رسیماً مرگاه رام کوج خود رانگاه نتواند داشت غیرے راجه مدد نایمقل دوراندیش را کار بایدفرمود و به تقلیدایشاں نباید رفت

من اس کی کمینی میں اور ان کے مانند جو ہندوؤں کے معبودان باطلہ ہیں اس کی کمینی مخلوقات میں سے ہیں اور مال باپ سے پیدا ہوئے ہیں۔ رام، ... جسرت کا بیٹا، مجھن کا بھائی اور سیتا کاشو ہر ہے۔ جب رام اپنی زوجہ کی حفاظت نہ کر سکاوہ کسی غیر کی کیا مدد کر سکتا ہے؟ عقل دور اندیش سے کام لینا جا ہے اور ان کی تقلید پڑ ہیں جانا جا ہے۔ حاسلہ کی سے کام کینا جا ہے۔ وار ان کی تقلید پڑ ہیں جانا جا ہے۔

# شرح

سطور بالا میں حضرت امام ربانی قدس سرہ العزیز ہندوند بہب کی دلائل عقلیہ کے ذریعے تغلیط فرما کر ہندو کہ توب الیہ کو دعوت اسلام دے رہے ہیں کہ ہندوؤں کے معبودان باطلہ کی ہا قاعدہ تخلیق وتولید ہوئی ہے اس لئے وہ لائق عبادت اور قابل پرستش نہیں ہیں جبکہ حق تعالی سجاۓ جسمی تولید وتخلیق اور ہرفتم کے اسمی شریک وسہیم پرستش نہیں ہیں جبکہ حق تعالی سجاۓ جسمی تولید وتخلیق اور ہرفتم کے اسمی شریک وسہیم سے بھی پاک اور منزہ ہے جسیا کہ آیات کریمہ کے گئر کیڈن و کہ فرگ کُن و کُلُم کُنگ کُنگ کے اسمی سے بھی پاک اور منزہ ہے جسیا کہ آیات کریمہ کے گئر کیڈن و کُلم کُولک و کُلم کُلگ کُن

البيت المحالي المالي ال

لَّهُ كُفُوًا أَحَدٌ لَ عَواضَح بـ

بينهمبراء

واضح رہے کہ رام اور رحمٰن ،رام اور رحیم کو ایک جاننا خالق اور مخلوق کو ایک جانناہے حالا نکہ حق تعالی سجانہ مخلوق کے ساتھ ہرتتم کی مشابہت اور مما ثلت سے پاک ہے جیسا کہ آیہ کریمہ کیڈس کیم ثیلہ شکی گئے سے عیاں ہے۔

بينة نمبرا

یہ امربھی متحضرر ہے کہ حق تعالی سجانۂ کو معبودان باطلہ رام اور کرش کے ناموں سے موسوم کرنا اور رام و کرش کی یا دوذکر کو ذکر حق گرداننا ،شرک فتیج اور کفر صرح ہے بلکہ حق تعالی سجانۂ کوتو قیفی اساء سے ہی موسوم ویا دکرنا چاہیے جیسا کہ آیہ کریمہ وَلِلّٰهِ الْاَسْمَاءُ الْحُسْمَائی فَادْعُوهُ بِهَا سِلْ سِے آشکارا ہے۔

منن پیمبران ماعیهم الصلوات واتسیمات کوتیب بیک کو بست و چهار هزار گذشته اندخلائق را بعبادتِ خالق ترغیب فرموده اندو از عبادتِ غیر منع نموده و خود رابندهٔ عاجز دانشه اندو از بیبت و عظمت او تعالی ترساس ولرزاس بوده اندو آنههٔ منودخلق را بعبادت البيت المالي الم

# خود ترغيب كرده اند وخود را الهددانية

تعطیما: ہمارے پیغیرانِ عظام علیہم الصلوات والتسلیمات جو تقریباً ایک لاکھ چوہیں ہزار گذرے ہیں مخلوق کو خالق تعالیٰ کی عبادت کی ترغیب فرماتے رہے ہیں اور انہوں نے غیراللہ کی عبادت سے منع فرمایا اور خود کو عاجز بندہ جانے رہے اور اس تعالیٰ کی ہیت وعظمت سے لرزال وترسمال رہے ہیں اور ہندوؤں کے معبود مخلوق کو اپنی عبادت کی ترغیب دیتے رہے اور این آپ کو معبود جانے رہے ہیں۔

## شرح

یہاں حضرت امام ربانی قدس سرہ العزیز اس امر کی وضاحت فرمارہے ہیں کہ جملہ انبیائے کرام علیہم الصلوات نے تمام انسانوں کوخل تعالیٰ کی وحدت مطلقہ اور احدیت الہید کا درس دے کرعبادت الہید کی ترغیب اور غیر اللہ کی عبادت سے تہدید وتر ہیب دلائی ہے جبکہ مندووں کے مبلغین اپنے آپ کو ہی معبود بجھ کرمستی عبادت بن بیٹھے۔ اَلْعَیّادُ بِاللّٰہِ

یہاں انبیاء کرام علیہم الصلوات کی تعداد کے متعلق قدر سے معلومات ہدیے قارئین میں۔

انبیائے کرام علیہم الصلوات کی تعداد کے متعلق متعدد ومختلف احادیث واقوال ہیں۔ ملاحظ ہوں

o ..... عَنْ إِنْ ذَرِّ رَضِى اللهُ عَنْهُ قَالَ قُلْتُ يَارَسُولَ اللهِ كَمِ الْأَنْبِيَاءُ قَالَ مِلْتُ يَارَسُولَ اللهِ كَمِ الْأَنْبِيَاءُ قَالَ مِلَّةُ أَلْفٍ وَعِشْرُونَ اللهُ عَنْمَ صراية مِك

میں نے عرض کیا یارسول الله صلی الله علیک وسلم انبیائے کرام کتنے ہیں؟ ۔ . . تو آپ صلی الله علیه وسلم نے ارشاد فر مایا ایک لا کھ بیں ہزار۔

الصَّلُوةُ وَالسَّلَامُ فَقَالَ مِائَةُ السَّلَامُ سُئِلَ عَنْ عَدَدِ الْأَنْبِيَاءَ عَلَيْهِمُ الصَّلُوةُ وَالسَّلَامُ سُئِلَ عَنْ عَدَدِ الْأَنْبِيَاءَ عَلَيْهِمُ الصَّلُوةُ وَالسَّلَامُ وَاللَّهَ الْفَوْ وَالْبَقِةِ وَعِشْرُونَ الْفَاوَفِي رِوَايَةٍ مِائَتَا الْفِ وَ اَرْبَعَةٍ وَعِشْرُونَ الْفَالَ لِي اللَّهُ عَلَيه اللام عانميا على الله عليهم السلوات كى تعداد كم معلق سوال كيا كيا تو آپ نے فرمايا ايك لا كھ چوہيں ہزار اوردوسرى روايت ميں ہودولا كھ چوہيں ہزار۔

اند علی اللہ میں کملی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالی نے آٹھ ہزار انبیائے کرام مبعوث فرمائے۔ چار ہزار بی اسرائیل سے اور چار ہزار دیگرا قوام سے اور چار ہزار دیگرا قوام سے اور بعض کتابوں میں ہے کہ ایک لاکھا نبیائے کرام بھیجے گئے۔

ندکورہ بالامخنف اقوال کے پیش نظرا مام العقا ئدحضرت علامہ عمر سفی رحمۃ الله علیہ عقا ئد سفی میں یوں ارقام پذیرییں

قَلْرُونَ بَيَانُ عَلَا هُمْ فِي بَعْضِ الْاَ كَادِيْثِ وَالْاَوْلِي اَنْ لَا يُقْتَصَرَ عَلَى عَدَدِ فِي التَّسْمِيَّةِ وَقَلْ قَالَ اللهُ تَعَالَى ' مِنْهُمْ مَّنْ قَصَصْنَا عَلَيْكَ وَمِنْهُمْ مَّنْ فَي ذِكْرِ الْعَلَدِ اَنْ يَلْمُحُلَ وَمِنْهُمْ مَّنْ هُوَ فِيهُمْ مَّنْ لَكُور الْعَلَدِ اَنْ يَلْمُحُلَ وَمِنْهُمْ مَّنْ هُوَ فِيهِمْ مَّنْ الْبَياكَ فِي فِيهِمْ مَّنْ لَكُسَ مِنْهُمْ اَوْيُحُورَ جَ مِنْهُمْ مَّنْ هُو فِيهِمْ مَّنْ الْبِياكَ كَرَام عَلَيْمَ الْمَالُواتِ كَى تَعْداد بيان كرنے ميل بعض احاديث روايت كى كئى بيل والى بيہ كم معين عدد براقصار واكتفاء نه كيا جائے كيونكه الله تعالى نے ارشاد فرمايا ان ميل سے بعض انبياء كرام كا ذكر جم نے آپ سے كرديا اور ان ميل سے بعض كا ذكر جم نے آپ سے كرديا اور ان ميل سے بعض كا ذكر جم نے آپ سے كرديا اور ان ميل سے بعض كا فركر قرآن مجيد) ميں آپ سے نبيل كيا۔ ان كي تعين تعداد ميل الحمينان نبيل ہے۔ ان ميل مينان نبيل سے الله الله عن الله عن

المنيت المحالي الماسية المناسبة المناسب

اگر تعداد زیادہ بیان کردی گئی تو ممکن ہے ان میں وہ داخل ہو جا کیں جو انہیاء کرام میں سے نہ ہوں اور اگر تعداد تھوڑی بیان کردی گئی تو ممکن ہے پچھا نبیائے کرام عیسجم الصلوات ان میں سے خارج ہوجا کیں۔

حضرت امام ربانی قدس سرہُ العزیز نے انبیائے کرام علیہم الصلوات کی تعداد متعین نہیں فرمائی بلکہ متن میں'' قریب'' کا لفظ لکھ کر متکلمین اہلسنت کے مؤتف کی تائید فرمائی ہے۔

#### بلند:

واضح رہے کہ تقریباً بچپیں انبیائے کرام علیہم الصلوات کے اساء مبارکہ کی صراحت قر آن مجید میں مذکور ہے اور بعض انبیائے کرام علیہم الصلوات کے تذکار کتب احادیث وتفاسیر میں موجود میں جیسے سیدنا پوشع بن نون، سیدنا خضر، سیدنا دانیال، سیدنا شمویل اور سیدنا حزقیل علیہم الصلوات.

اک سلسلہ میں حضرت علامہ سید محمود آلوی مجددی رحمۃ اللہ علیہ مِنْ هُمْهُمْ هَنْ هَنْ قَصَصْنَا عَلَیْکَ لِمِ مِیں ایک غلط فہی کا ازالہ کرتے ہوئے یوں ارقام پذیر ہیں:

اَیّنَهَا کَانَ لَا دَلَالَةً فِی الْایَةِ عَلیْ عَلْ مِ عِلْیهِ صَلَیّ اللهُ عَلَیْهِ وَسَلَّمَ بِعَلَهِ اللهُ عَلَیْهِ وَسَلَّمَ بِعَلَهِ اللهُ عَلَیْهِ وَسَلَّمَ بِعَلَهِ اللهُ اللهُ عَلَیْهِ وَسَلَّمَ بِعَلَ اللهُ اللهُ عَلَیهُ عَلَیْ اللهُ عَلیه و اللهُ عَلیه و الله علیه و الله علیه و مرسلین می الله علیه و الله علیه و مرسلین علیم الصلوات کی تعداد کاعلم ندها جیسے بعض لوگوں نے وہم کیا ہے۔



كتوباليه سَيِّز إِنْهِ هِمُ اللهِ ا



### موضوعات

طریقتِ نقشبندیہ ہوشم کی بدعات سے پاک ہے ذکر کے مراتب ثلاثہ ، نماز تہجد اہل اللّہ کا شعار ہے تو جہاتِ مشائِخ نقشبندیہ اور عالم وجوب تک رسائی





# مڪنوب - ١٩٨

. من علواين طريقة عليّه ورفعتِ طبقه نقشبنديه بواسطة التزام سنت است واجتناب از برعت للمذا اكابرين طريقه علية از ذكر تجبراجتناب فرموده بذكر قلبي دلالت نموده اندواز تماع ورقص و وَحِد وتواحِد كه درزمان ستنسر ورعليه الصلوة والسلام ودرزمان خلفائي راشدين نبوده عليهم الرضوان منع فرموده وخلوت واربعين كه در صدرِ اول نبودہ بجائے آن خلوتِ درائجمن اختیار کردہ لاجرم نتائج عظيمه برين التزام مترتيب كشة است وثمراتِ كثيره برآن اجتناب متفرع شده

موجها: اس طریقه عالیه کی بزرگی اور طبقه نقشبندیه کی بلندی سنت کے التزام اور بدعت سے اجتناب کی وجہ سے ہے لہٰذا اس طریقه عالیہ کے اکابرین ذکر جہر سے اجتناب کرتے ہوئے ذکر قلبی کی تلقین فرماتے ہیں اور ساع ورقص اور وجد و تو اجد جو البيت المحقق البيت المحقق البيت المحقق البيت المحقق البيت المحقق البيت المحقق ا

کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے عہد نبوت اور خلفاء راشدین علیہم الرضوان کے زمانہ خلافت میں نہ تھے، ہے نع فرماتے ہیں اور گوشد نینی و چلکٹی جو کہ دور صحابہ میں نہ تھے اس کی بجائے خلوت درانجس کواختیار کیا۔ لازماً اس التزام کی وجہ سے عظیم نتائج مرتب ہوئے اور اس اجتناب ہے کثیر ثمرات حاصل ہوئے۔

# شرح

زینظر کتوب گرامی میں حضرت امام ربانی قدس سرهٔ العزیز طریقت نقشبندیه کی فضیلت اور مشائخ نقشبندیه رضی الله عنم اجمعین کی عظمت کا تذکره فرمار ہے ہیں چونکہ یہ سلسلہ حضور اکرم صلی الله علیہ وسلم کی اطاعت ، خلفائے راشدین کی سنت کے ساتھ بالحضوص اور دور صحابہ کرام رضی الله عنم کے ساتھ بالعموم گہری مناسبت کی بناپر بعینہ صحابہ کرام کا طریقہ ہے جسیا کہ ارشاد نبوی علی صاحبہ الصلوات عَلَیٰ کُھُم بِیسُنَّین وَسُنَّةِ الْخُلُفَاءِ الرَّ الشِی نِین الله عنم کو حضور اکرم صلی الله علیہ وسلم کی زیارت و سے ثابت ہے ۔ صحابہ کرام رضی الله عنم کو حضور اکرم صلی الله علیہ وسلم کی زیارت و صحبت کی بدولت ابتداء ہی وہ کمالات و برکات نصیب ہوجاتی تھیں جو اولیائے صحبت کی بدولت ابتداء ہی وہ کمالات و برکات نصیب ہوجاتی تھیں جو اولیائے کا ملین کونہایت میں بھی کم ہی میسر ہوتے ہیں۔

خلیفہ رسول سید ناصد بی اکبر رضی اللہ عنہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت و زیارت اور القائے فیض ، اعطائے نسبت سے متاز ومخصوص ہیں جیسا کہ ارشاو نبوی علی صاحبہ الصلوات مَاصَبُ اللّٰهُ فِیْ صَدُرِی اِلَّا وَصَبَّبْتُهُ فِیْ صَدُرِ اَبِیْ بَکْرٍ سِی سے عیاں ہے اس لئے سلسلہ نقشبند ہے آپ کی نسبت صدیقی کی بدولت جملہ سلاسل سے فوقیت وفضیلت رکھتا ہے۔ مطلق ذکرعبادت ہے خواہ سری ہویا جبری جبکہ ریا کے اختلاط سے پاک ہو اور ذکر بندہ مومن کیلئے ایک نعمت کبری ہے جس میں اس کی فوز وفلاح کاراز مضمر ہے جیسا کہ آیات کریمہ وَلَٰنِ کُواللّٰهِ اَکْبَوْ کَ اور لِیَا یَّبُھا الَّٰنِیْنَ اَمَنُوْ ااذْ کُووْ ا اللّٰهَ ذِکُوًا کَشِیْرًا کِی سے عیاں ہے۔

الله عنائ نقشند بدرضی الله عنهم ذکر جبری بجائے ذکر خفی سری کی ترجیح وفضیلت کے قائل ہیں کیونکدا سکے ناکر جبر حضورا کرم سلی الله علیه وسلم اور صحابہ کرام رضی الله عنه سبیل المواظبت بالالتزام ثابت نہیں ہے۔

عارف بالله حضرت علامہ قاضی ثناءاللہ مجد دی پانی بتی رحمۃ اللہ علیہ تحریر فر ماتے ہیں۔ ویسی ویسی ویسی کا میں تاہد کا میں میں میں ایک بین رحمۃ اللہ علیہ تحریر فر ماتے ہیں۔

وَالْاَصُلُ فِي الْاَذْكَارِ الْإِخْفَاءُ وَالْجَهُوبِهِ بِلْعَةٌ فَإِذَا وَقَعَ التَّعَارُضُ فِي الْجَهُرِ بِهِ بِلْعَةٌ فَإِذَا وَقَعَ التَّعَارُضُ فِي الْجَهُرِ يُرَجِّحُ الْاَقَلُّ وَيَهُلُ عَلَىٰ كُونِ ذَا كِرِ السِّرِ اَفْضَلُّ وَ مَجْمَعَا عَلَيْهِ مِنَ الصِّحَابَةِ مَنْ تَبِعَهُمْ قَوْلُ الْحَسَنِ اَنَّ بَيْنَ دَعُوةِ السِّرِ وَدَعُوةِ الْسِّرِ وَدَعُوةِ الْسِّرِ وَدَعُوةِ الْسِّرِ وَدَعُوةِ الْسِّرِ وَدَعُوةِ الْسِّرِ وَدَعُوةِ الْسِرِ وَمَعَا اللهُ الْعَلَىٰ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُو

ٱخْمَعَ الْعُلَمَاءُ عَلَى أَنَّ الذِّكُرَسِرُّ هُوَ الْاَفْضَلُ وَالْجَهُرُ بِالذِّكْرِ بِدْعَةٌ إِلَّا فِي مَوَاضِعَ مَخْصُوصَةٍ مَسَّتِ الْحَاجَةُ فِيْهَا إِلَى الْجَهْرِبِهِ كَالْاَذَانِ وَالْإِقَامَةِ وَتَكْبِيْرَاتِ التَّشْرِيْقِ وَتَكْبِيْرَاتِ الْإِنْتِقَالِ فِي الصَّلَوْةِ البيت المُوْقِين مِن اذَا ذَا رَا مُن اللَّهُ مُن اللَّهُ مُن اللَّهُ مِن الْحَدِّى وَالْحَدِّى الْحَدِينَ الْحَالِمَ اللَّهُ مُن اللَّهُ مِن اللَّهُ مُن اللَّهُ مُن اللَّهُ مُن اللَّهُ مُن اللَّهُ مِن اللَّهُ مُن اللَّهُ اللَّهُ مُن اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُن اللَّهُ مُل

وَالتَّسْبِيْحِ لِلْمُقْتَدِيِّ إِذَا نَابَ نَائِبُهُ وَالتَّلْبِيَّةِ فِي الْحَجِّ وَنَحْوِذَ الِكَ لِي لِينَ علاء كاس بات پراجماع ہے كه ذكر سرى افضل ہے اور ذكر جمرى بدعت ہے كين مخصوص مقامات پر جبكه ذكر جمرى كى ضرورت ہے جيسے اذان، اقامت ، تكبيرات تشريق، نماز ميں تكبيرات انقال ، مكبّد كا نيابت امام ميں تبيح كہنا اور تلبيه برج وغير ما۔

#### ذكركےمراتب ثلاثه

عارف بالله حضرت قاضی ثناء الله پانی پتی مجددی رحمة الله علیه نے ذکر کے تین مراتب تحریر فرمائے ہیں

اِعُلَمْ اَنَّ الذِّكُوعَلَىٰ ثَلَاثَةِ مَرَاتِبٍ اَحَدُهَا الْجَهُرُ وَرَفْعُ الصَّوْتِ
بِهَا وَذَالِكَ مَكُرُوهٌ إِجْمَاعاً إِلَّا إِذَا دَعَتْ اللَيْهِ دَاعِيَةٌ وَاقْتَضَتُهُ حِكْمَةٌ
فَحِيْنَئِذٍ قَدْ يَكُونُ ٱفْضَلُ مِنَ الْإِخْفَاءِ كَالْأَذَانِ وَالتَّلْبِيَّةِ .... الخ

### مرتبهاولل

لینی ذکر کے تین مرتبے ہیں ان میں اولا ذکر بالجمر جوبآواز بلند کیاجا تا ہے یہ اجماعاً مکروہ ہے البتہ جب کوئی مصلحت وضرورت اور اقتضائے حکمت ہوتو اس صورت میں ذکر بالجمر ذکر خفی سے افضل ہوتا ہے جیسے اذان اور تلبیہ وغیر ہا۔ شاید صوفیائے چشتیہ رحمۃ التعلیم نے مبتدی سالک کے لئے اقتضائے حکمت کی خاطر ذکر بالجمر کو اختیار فر مایا ہے تا کہ شیطان مطرود ہوجائے ....سالک خفلت ونسیان نے محفوظ ہوجائے ....۔ ساور اس کے قلب میں آتش عشق شعلہ ذن ہوجائے ...۔۔ لیکن

ان کے نز دیک بھی ریا کاری اورنمود دنمائش سے احتر از شرط ہے۔

#### مرتنبه ثانبيه

الَّذِّ كُوْ بِاللِّسَانِ سِرَّا وَهُوَ الْمُرَادُ بِقَوْلِهِ صَلَّى اللهُ عَكَيْهِ وَسَلَّمَ يعن وَكَر بِاللهان سرى ہے (زبان ہے آ ہتہ آ واز كے ساتھ ذكر كرنا) ارشاوات نوييك صاحبها الصلوات لَا يَزَالُ لِسَانُكُ دَطَبًا مِن ذِكْرِ اللهِ اللهِ الرَّيرى زبان الله كور سے ہميشہ تررہے) دوسرى روايت ميں قِيْلَ اَئُ الْاَعْبَالِ اَفْضَلُ قَالَ اَنْ تُفَارِقَ اللهُ عَبَالِ اَلْهُ عَبَالِ اَفْضَلُ قَالَ اللهُ عَلَى اللهُ عَبَالِ اَفْضَلُ قَالَ اَنْ تُفَارِقَ اللهُ عَبَالِ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَبَالِ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُو

#### مرتبه ثالثه

اَلذِّكُو بِالْقَلْبِ وَالرُّوْحِ وَالنَّفُسِ وَغَيْدِ هَا الَّذِي لَا مَلْ خَلَ فِيْهِ اللِّسَانُ وَهُوَ النِّكُو مُلُ خَلَ فِيْهِ اللِّسَانُ وَهُوَ الذِّكُو الْخَفِقُ الَّذِي لَا يَسْمَعُهُ الْحَفَظَةُ ﷺ لِين وہ ذكر جو قلب، روح اورنفس وغيرہ ديگر لطائف كساتھ ہے جسميں زبان كاكوئى وظل نہيں ہوتا وہ ذكر خفى ہے جسے ملائكہ حفظ بھی نہيں سنتے۔

ارشاد باری تعالی ہے: وَاذْ کُورَ بَکُ فِيْ نَفْسِکُ اَ اِنْ رَبِ وَانْ کُورَ بَکُ فِيْ نَفْسِکُ اَ اِنْ رَبِ وَانْ کُورَ بَکُ فِيْ نَفْسِکُ اَ اِنْ رَبِ وَالْ نِفْسِ (ول) میں یاد کرو۔

ه .... دوسرےمقام پرارشاد باری تعالی ہے: اُدُعُوْا رَبَّكُمْ تَضَرُّعًا وَخُفْيَةً ٥

لعنی اپنے رب سے گڑ گڑاتے ہوئے اور خفیہ دعا کرو۔

جضورا کرم صلی الله علیه وسلم نے ارشا و فرمایا: خَیْرُ الذِّ کُو الْخَفِی لَ سب
 بہتر ذکر خفی ہے۔

النَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيهُ وَلَمْ نَهُ اللَّهُ عَلَى مَقَامَ بِرِيونَ فَرَمَايا: لَفَضُلُ النِّ كُو الْخَفِيِّ الَّذِي لَا يَسْمَعُهُ سَبْعُونَ ضِعْفًا لِلَّهِ يَعْمَا لِياذَ كَرْفَقَ جَسَ كُوكُو لَى نَهُ سَنَ (ووذ كرجرى سے) سر در ج فضيلت ركھتا ہے۔

اللهِ صَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُفَضِّلُ النِّكُرَ النَّعْمِ اللهُ عَبَا اللهِ عَلَى رَسُولُ اللهِ صَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُفَضِّلُ النِّكُرَ الْخَفِقَ الَّذِي لَا يَسْمَعُهُ الْحَفَظَةُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُفَضِّلُ النِّهِ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُفَضَلُ اللهُ عَلَيه وَلَمُ اللهُ عَلَيْهُ وَلَمُ اللهُ عَلَيْهُ وَلَمُ اللهُ عَلَيه وَلَمُ اللهُ عَلَيْهُ وَلَا عَلَيْهُ وَلَا عَلَا عَلَا اللهُ عَلَيْهُ وَلَا عَلَيْهُ وَلَا عَلَا عَلَا عَلَا عَلَيْهُ وَلَا عَلَا عَلَا

علامہ پانی پی رحمۃ الله عليه فرماتے ہيں قُلْتُ هٰذَا الْحَدِيْثُ ...... كَانَ دَالَّا عَلَى اَفْضَلِيَّةِ الذِّكُو الْخَفِيِّ عَلَى عَيْنَ مِينَ كَبَتَا مِونَ كَه يه عديث وَكَرْفَقَ كَى افْضَلِيَّةِ الذِّكُو الْخَفِيِّ عَلَى عَيْنَ مِينَ كَبَتَا مِونَ كَه يه عديث وَكَرْفَقَ كَى افْضَلِيتَ يردلالت كرتى ہے۔

🗢 .....ام المؤمنين حضرت عا كثه صديقه رضى الله عنها سے مروى ہے:

اَنَ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانُ يَذُ كُو اللهَ عَلَى كُلِّ اللهَ عَلَى كُلِّ اللهُ عَلَى اللهُ عَا عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَا عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَا عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَا عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى الللهُ عَلَى الللهُ عَلَى الللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَ

حصرت ابو بکرصدیق اور حضرت عمر رضی الله عنهما کی تلاوت قرآن بآواز اخفاء و جهر پرتبسره کرتے ہوئے قدوۃ الکالمین حضرت داتا گئج بخش علی جمجویری قدس سرهٔ العزیزیوں تحریر فرماتے ہیں کہ حضرت عمر فاروق رضی الله عنه کا تلاوت بآواز بلند نشان مجاہدہ ہے اور مقدم الله عنه کا بآواز خفی نشان مشاہدہ ہے اور مقدم مجاہدہ اندر جنب مقدم مشاہدہ چون قطرہ بوداندر بحری سے

حالت نوم اور حالت بیداری دونوں میں برابر ہوتا ہے۔

مقام مجاہدہ،مقام مشاہدہ کے مقابلے میں ایسے ہے جیسے قطرہ سمندر کے مقابلہ میں۔

#### بلينه

یہ امر متحضر رہے کہ عہد رسالت ، خلفائے راشدین کے دور خلافت اور دور صحابہ میں چلہ شی ، خلوت نشنی ، ساع ورقص اور وجد وتو اجد جیسے امور نہ تنے بلکہ یہ بعد کے محد ثات ہیں ، اس کئے طریقہ نقشبندیہ میں ان سے اجتناب اور سنت کے التزام کا خصوصی اہتمام ہوتا ہے ۔ طریقت نقشبندیہ میں صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم کی متابعت ومنا سبت کی بناء پر روحانی ارتقاء اور قرب خدا کا انحصاراتباع سنت ، تخریب بدعت اور شخ کی محبت وزیارت پر ہے جبکہ دیگر سلاسل طریقت میں باطنی ارتقاء اور طی سلوک کا

البيت الله المرابع الم

دارو مدارر یا ضتوں، وہوں اور چپّو ں پر ہے۔

سلطان العثاق حفرت مولانا عبد الرحمٰن جامی قدس سرهُ العزیز نے کیا خوب کہا از دل سالک رہ جاذبہ عِ صحبت شاں می برد وسوسۂ خلوت و فکر چلہ را

مَنَّن نَازَ تَهجِدِرا بَجُمعِیت تام ادامی نایندوای بوعت را در رنگ سنتِ تراویج در ساجد رواج رونق می بخشند واین کل را نیک می دانندوم دم را برآن ترغیب می کنند و حال آنکه ادائے نوافل را بجاعت فقهاء شکر اللهٔ تَعَالَىٰ سَعْیَهُمْ مَكروه گفته اندا شدکر است

ترجیں: (بعض لوگ) نماز تبجد کو کامل جمعیت کے ساتھ ادا کرتے ہیں اوراس بدعت کو سنت تر اور کی طرح مساجد میں رواج ورونق بخشتے ہیں اوراس عمل کو اچھا جانتے ہیں اورلوگوں کو اس کی ترغیب ویتے ہیں حالانکہ فقہاء کرام شکر اللّٰهُ تَعَالیٰ سَعْیَهُمُ ادائے نوافل با جماعت کواشد کروہ کہتے ہیں۔

### شرح

یہاں حضرت امام ربانی قدس سرہُ العزیز نماز تبجد کو باجماعت اداکرنے کی کراہت کا تذکرہ فرمار ہے ہیں ۔مناسب معلوم ہوتا ہے کہ یہاں نماز تبجد کے المنت المنت المنافعة المنت المنافعة المنت المنافعة المنت الم

فضائل و فیوضات بیان کر دیئے جائیں تا کہ فہم مکتوب میں سہولت رہے۔ وَبِاللّٰهِ التَّذِفِنِيق

### نمازتهجد کے فضائل

جب اہل دنیاشب کی تاریکیوں میں خواب راحت کے مزے لوٹ رہے ہوتے ہیں تو در محبت وفراق سے لا چاراور عشق میں سے سرشار، پچھ مردانِ با خدا محبوب کے دیدار ووصال کے طلب گار، نرم وگداز بستر وں کو چھوڑ کر، سرایا ادب و نیاز دست بستہ کھڑے ہوجاتے ہیں ۔وہ بھی اپنے پروردگار کے حضور قیام وقعود کرتے ہیں بھی رکوع و بچود کرتے ہیں بھی اپنے رہم وکر یم رب کی حمد وستائش کرتے ہیں، بھی اس کی بارگاہ بندہ نواز میں دست بدعا ہو کراس کے نفال وکرم کی بھیک مانگتے ہیں، جیسا کہ آیات کریمہ والگنوین کی بینی نوئن کرتے ہیں، جیسا کہ آیات کریمہ والگنوین کی بینی نوئن کرتے ہیں، جیسا کہ آیات کریمہ والگنوین کی بینی نوئن کرتے ہیں، جیسا کہ آیات کریمہ والگنوین کی بینی نوئن کرتے ہیں، جیسا کہ آیات کریمہ والگنوین کی بینی نوئن کرتے ہیں، جیسا کہ آیات کریمہ والگنوین کی بینی نوئن کرتے ہیں۔

بالآخراس ﷺ وتاب اورسوز وساز ، فغانِ نبیعہ شببی اورآ و سحرگا ہی کی بدولت رخِ حقیقت سے نقاب ،الٹ اور چېرهٔ محبوب سے تجاب ،سرک جاتے ہیں \_مولا تا روم مستِ باد هٔ قیوم نے کیا خوب کہا

چوں نشینی ہر سرِ کوئے کے عاقبت بینی تو ہم روئے کے حاصل آئکہ ہر کہ او طالب بود جانِ مطلوبش ہرو راغب بود

لفظ تھجد بروزن تَفَعُّلُ هُجُودٌ سے مشتق ہاور بجود لفظ عفا کی مانند اضداد میں سے ہے جوسونا اور بیدار ہونا دونوں معنوں میں مستعمل ہے جیسے اِثْمَّرٌ کا معنی گناہ کرنا اور تَاکَثُّم کامعنی ترک گناہ ہے ایسے ہی ھُجُودٌ کامعنی سونا اور تہجد کا معنی ترک نیند (جاگنا) ہے۔ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کے فرمان قیکامُ اللَّیٰلِ بَعْدَ النَّوْمِ سے یہی مفہوم واضح ہوتا ہے۔

نماز تہجر حضورا کرم صلی اللہ علیہ وسلم پر بطور فرض یا زائد عبادت لازم تھی جیسا کہ آیہ کریمہ وَمِنَ اللّٰیٰ لِ فَتَهَجَّہُ بِهٖ فَافِلَةً لَکُ لَی عیاں ہے۔ یہی وجہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تا حیات ظاہری اس کا خصوصی اہتمام فر مایا اورا بنی امت کو بھی اس کے التزام کی تاکید فر مائی .....اس لئے بیامت محمد یعلی صاحبہا الصلوات پرنفل مو کدہ علی الکفایہ ہے۔ یہی وجہ ہے کہ ذوق شب خیزی اورآ ہ محرگا ہی سے بہرہ لوگ معرفت حق اور گئے سعادت سے محروم رہ جاتے ہیں۔ حضرت حافظ شیرازی رحمۃ اللہ علیہ نے خوب کہا

ہر حمینی سعادت کہ خدا داد بحافظ از یمن دعائے شب و وردِ سحری بود اقبال مرحوم نے اس مفہوم کو یوں ادا کیا

عطار ہو ، رومی ہو ، رازی کہ غزالی کچھ ہاتھ نہیں آتا بے آو سحرگاہی مرم کہ گریں میں میں نیسانہ

جب بندہ مؤمن کو تہجد گذاری اوراشکباری کی نعمت غیر متر قبہ نصیب ہوتی ہے تو مشاہدہ محبوب اور وصل یار کی بدولت حسن و بر کات اورا نوار و تجلیات اسکے چہرے سے عیاں ہوتے ہیں جیسا کہ سِینْ مَا اُھُمْ فِیْ وُجُوْ هِ ہِمْ مَیْنَ اَتَّوِ السَّجُوْدِ لِیَّ اور البيت الله المرابع المحالية المرابع المحالية الم

ارشاد نبوى على صاحبها الصلوات مَنْ كَثُورَتْ صَلَوْتُهُ بِاللَّيْلِ حَسُنَ وَجُهُهُ وَاللَّيْلِ حَسُنَ وَجُهُهُ

بقول اقبال مرحوم

چنال با ذاتِ حق خلوت گزین ترا او بیند و او را تو بینی بخود محکم گذار اندر حضورش مشو ناپید اندر بحر نورش چنال در جلوه گاهِ یار می سوز عیال خود را نهال او را بر افروز

نماز تہداہل اللہ کا شعار ہے اور بند ہ مؤمن کا افتخار ہے .... نماز تہد قضائے حاجات ، کفار ہ سیکات ، بلند ک درجات اور ظہور تجلیات کا حسین موقع ہے .... نماز تہد حصول قرب اور رضائے الہی کا زینہ ہے ... نماز تہد وصل رحمن اور حصول انعام کا ذریعہ ہے .... نماز تہد ہے .... نماز تہد معرفت اللی کا گنجینہ ہے .... نماز تہد محب بندگی کا نشان اور مقربین کی بیچان ہے .... نماز تہد لقائے محبوب اور دید مطلوب کا موجب ہے۔ عارف کھڑی میاں محمد بخش رحمة اللہ علیہ نے اس مفہوم کو یوں فر مایا

رات بوے تے بے دردال نول نیند بیاری آوے درد مندال نول تانگھ بجن دی ستیاں آن جگاوے منن نبتِ ایشان فوقِ بمنسبه آمده کلام ایشان دواء امراضِ قلبیه است ونظرِشان شفاء عللِ معنویه و توجه وجهه ایشان طالبان را ازگرفقاری کونین نجات می بخشد و جمتِ رفیع شان مریدان را از خضیضِ امکان بذروهٔ و جوب می برد .... کیکن درین اوان که آن نبت شریفه عنها بِمغرِب گشه است

موجهدا: ان کی نسبت تمام نسبتوں پر غالب آگئ ہے۔ان کا کلام قلبی امراض کیلئے دوا اور ان کی نظر روحانی بیار بول کیلئے شفاہ اوران کی زبر دست توجہ طالبوں کو دونوں جہال کی گرفتاری سے نجات بخشت ہے۔ان کی بلند ہمت ،مریدوں کوا مکان کی پستی سے وجوب کی بلندی تک لے جاتی ہے ۔ ایکن اس زمانے میں بینسبت شریفہ عنقائے مُعْدِبٌ ہوگئی ہے۔

## شرح

یبال حفرت امام ربانی قدس سر ہ العزیز طریقت نقشبندیدی فوقیت اور مشاکخ نقشبندیدی نوقیت اور مشاکخ نقشبندیدی توجہات قدسیدی برکات کا تذکرہ فرمار ہے ہیں۔ دراصل خواجگان نقشبندیدرضی الله عنبم کی نسبت و توجہ و کلام اس قدر توی اور پرتا ثیر ہوتی ہیں جن کی بدولت ان کے مریدین کے بطون کا تصفیہ اور نفوس کا تزکیہ ہوجا تا ہے اور وہ ہر ماسوی بدولت ان کے مریدین کے بطون کا تصفیہ اور نفوس کا تزکیہ و جاتا ہے اور وہ ہر ماسوی سے چھٹکارا حاصل کر کے تو حید عیانی ، وصل عریانی اور جلی ذاتی دائی سے شادکام

اور فیضیاب ہوتے ہیں۔مولا ناعبدالرحمان جامی قدس سر وُالعزیز نے خوب کہا نقشبند ہیں۔ عجب قافلہ سالارانند کے بیال کیم قافلہ را

اللہ برید اور دول بہاں بہاں براہ کی اور دول ہمتی کی وجہ سے نسبت نقشبند ہے کبریت مرکز ورز ماند، لوگوں کی کم ظرفی اور دول ہمتی کی وجہ سے نسبت نقشبند ہے کبریت امرک مانند کمیاب، پوشیدہ اور عنقاء ہوگئی ہے۔ چونکہ حضرت امام ربانی قدس سرہ العزیز نے نسبت نقشبند ہے کو عَنقائے مُغرِب سے تشیبہہ دی ہے اس لئے مناسب معلوم ہوتا ہے کہ یہاں عنقائے مُغرب کے متعلق قدرے وضاحت کردی جائے تا کہم کمتوب میں سہولت رہے۔ وَبِاللّٰهِ التَّو فِیْتَق

عنقاء مغرب ایک عجیب الخلقت اور مقطوع النسل دراز گردن پرندہ ہے جے فاری میں سیمرغ کہتے ہیں چنانچے روایت ہے!

الله تعالی نے دوراول میں ایک پرندہ تخلیق فرمایا جسے عنقاء کہا جاتا تھا۔ بلا دِ تجاز میں اس کی نسل کثرت سے پائی جاتی تھی۔ وہ بچوں کوا چک کرلے جاتا تو لوگوں نے قبیلہ بن عبس کے سردار خالد بن سنان سے اس کی شکایت کی تو انہوں نے اس کی انقطاع نسل کیلئے دعائے ضرر فرمائی ،اس لئے وہ نابود ہوگیا۔ اب بزم کیتی میں محض اس کا نام باقی ہے۔ ا

#### بلينه

قطب الارشاد حضرت خواجہ عبیدالله احرار قدس سرهُ الغفارنسیت نقشبندیه کی جامعیت وعظمت کے متعلق ارشاد فر ماتے ہیں ۔ نسبت خوامجگان قدس الله ارواحهم آس نسبت شریعی کہ جامع جمیع نسبتہاست وخلاصہ و منتہائے مجموع طریقیاست کے

لینی نسبت خواجگان قدس الله ارواجهم وه نسبت شریفه ہے جوجمیع نسبتوں کی جامع ہےاورتمام طریقوں کا خلاصہ دمنتہا ہے۔

ایک اورمقام پر یوں ارشا دفر ماتے ہیں خواجگان این سلطیت قدس اللہ تعالی اسرارہم ببرزراقی ورقامی نبیت ندارند کارخان ایشاں بلنداست کے اس سلسلہ عالیہ کے خواجگان قدس اللہ تعالی اسرارہم کسی مکاراور رقاص کے ساتھ نبیس رکھتے ،ان کا کارخانہ بلند ہے۔

منس ناز تهجد را باین وضع سیزده رکعت می انگارند که دوازده رکعت ایتاده می گذارند و دو رکعت نشته که حکم یک رکعت بیداکنداز آنجا گرفته اند که تواب قائم است واین علم وئل نیز مخالفِ سغت است علی صاحبها الصلوة والسلام والتحد حضرت بیغامبر که سیزده رکعت ادا فرموده اند بمراه و تراست بیغامبر که سیزده رکعت ادا فرموده اند بمراه و تراست

تعقیم، یولوگ نماز تبجد کو تیرہ رکعت اس طرح خیال کرتے ہیں کہ بارہ رکعت کھڑے ہوکرادا کی جا کیں اور دورکعت بیٹھ کرتا کہ وہ ایک رکعت کا تکم پیدا کرلیں۔ انہوں نے میمؤقف یہاں سے اخذ کیا ہے کہ بیٹھے ہوئے نمازی کا ثواب کھڑے ہوئے نمازی کے ثواب کا نصف ہوتا ہے حالانکہ بیعلم وعمل بھی مخالف سنت (علیٰ موئے نمازی کے ثواب کا نصف ہوتا ہے حالانکہ بیعلم وعمل بھی مخالف سنت (علیٰ

الما المنت ا

صاحبها الصلوة والسلام والتحيه) ہے۔حضرت پیغیبر صلی الله علیه وسلم نے تیرہ رکعات وتر کے ساتھ ادافر مائی ہیں۔

## شرح

یہاں حضرت امام ربانی قدس سر وُ العزیز ایک الیں بدعت کا ذکر فر مارہے ہیں جوخلاف سنت ہی نہیں بلکہ رافع سنت بھی ہے اوروہ یہ ہے کہ مبتدعین نماز تہجد کی تیرہ رکعات کو بوں ادا کرتے ہیں کہ بارہ رکعات کھڑے ہوکر اور دورکعتوں کو بیٹھ کر ادا کرتے تا کہ وہ ایک رکعت کے برابر ہوجائے اور اپنے اس فعل شنیع کی تا سُدِحدیث یاک ہے کرتے حالانکہ حضورا کرم صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز تہجد کی صرف تیرہ رکعات بی ادانہیں فرما کیں بلکہ آپ نے بلحاظ وقت وصحت وغیر ما کبھی تیرہ رکعات ،کبھی گیاره رکعتیں بہمی نورکعات اور بھی سات رکعات ادا فرمائی ہیں جبیبا کہ درج ذیل روایات مخلفہ سے ثابت ہے اوران میں تین رکعتیں وتر ہیں چنانچہ ملاحظہ ہوں ٠ .... عَنُ عَائِشَةً قَالَتْ كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُصَلِّىٰ مِنَ اللَّيْلِ ثَلَاثَ عَشَرَةً رَكْعَةً لللهِ المؤمنين حضرت عائشه رضى الله عنها روايت فر ماتی ہیں کہ نبی اکرمصلی اللہ علیہ وسلم رات کو تیرہ رکھات ادافر مایا کرتے تھے۔ .....عَنْ عَائِشَةَ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يُصَلِّى مِنَ اللَّيْلِ تِسْعَ رَكْعَاتٍ لِي حضرت عا كشه صديقه رضى الله عنها سے روايت ہے كہ نبى اكرم صلی الله علیه وسلم نماز تهجدنو رکعات ادا فر مایا کرتے تھے۔ عَنْ عَامِرِ الشُّعْنِي قَالَ سَأَلُتُ عَبْدَاللَّهِ بْنِ عَبَّاسٍ وَعَبْدَاللهِ

بْنِ عُمَرَ عَنْ صَلَوْقِ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِاللَّيْلِ فَقَالَا ثَلْكَ

عَشَوَةَ رَكْعَةٍ مِنْهَا ثَمَانٌ وَيُوْتِرُ بِثَلَاثٍ لَ .. حضرت عامر شعى رضى الله عنه سے مروى ہے كہ میں نے حضرات عبدالله بن عباس اور عبدالله بن عمر سے رسول الله صلى الله عليه وسلم كى صلوٰة كيل كے متعلق بوچھا تو ان دونوں نے فر مایا تیرہ ركعات ..... جن میں سے آٹھ ركعات نماز تہجد ہوتیں اور تین ركعت وتر ہوتے۔

الله عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ كَانَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقْرَأُفَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقْرَأُفَى الرَّكْعَةِ الْأُولَىٰ مِنَ الْوِتُرِ بِأُمِّرِ الْكِتَابِ وَسَبِّحِ اسْمَ رَبِّكَ الْأَعْلَى وَفِي الثَّانِيَةِ بِأُمِّ الْقُرْانِ وَقُلْ يَاآيُهَا الْكَافِرُونَ وَفِي الثَّالِثَةِ بِأُمِّ الْكِتَابِ وَقُلْ هُوَ اللهُ أَحَدٌ وَ فِي رِوَا يَةٍ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَأَنَ يُوتِرُ بِثَلَاثٍ ﷺ بعنی حضرت عا مَشهرضی الله عنها ہے مروی ہے کہ رسول الله صلی الله علیہ وسلم وترول کی پہلی رکعت میں سورہ فاتحہ اور سورہ اعلیٰ ، د وسری رکعت میں سورہ فاتحہ اورسورہ کا فرون اور تنیسری رکعت میں سورہ فاتحہ اور سورہ اخلاص پڑھا کرتے تھے اور ا یک روایت میں ہے کہ رسول الله صلی الله علیہ وسلم وتر وں کی تین رکعات پڑھتے تھے۔ حضرت عبدالله بن عمر رضي الله عنه بإرگاه رسالت مآ ب صلى الله عليه وسلم ميں عُضُ گذار موے حُدِّ ثُتُ يَارَسُولَ اللهِ إِنَّكَ قُلْتَ صَلاةً الرَّجُلِ قَاعِدًا عَلَى نِصْفِ الصَّلَوةِ وَ اَنْتَ تُصَلِّى قَاعِدًا قَالَ آجَلْ وَلِكِنِّى لَسْتُ كَأَحَيِد مّنٰکُمْ سے

یعنی یا رسول اللہ مجھے بتایا گیاہے کہ آپ نے ارشاو فرمایاہے کہ بیٹھ کرنماز پڑھنے کا آ دھا تو اب ہوتا ہے اور آپ خود بیٹھ کرنماز ادا فرمارہے ہیں۔آپ نے

ل ابن ماجه، رقم الحديث: ۱۳۵۱ ٢ مندامام اعظم: ۹۱مطبوعة نورمجمه كتب خانه كرا چي

جو البنت الله المنال ا





متوباليه مريشيخ عبد الصمل سلطانپوري رمراسه



موضوعات

ذواتِ مقدسہ اور اعمالِ صالحہ صولِ مطلوب کے لئے وسائط ہیں شیخ سے عامیانہ گفتگوروحانی موت ہے





# مکنوب -149

منن مخدومامتصد اقضى وطلب اَن وصول بجناب قدس خداوندى است جل سلطانه کیکن چوس طالب درابتدا بواسطهٔ تعلقات شنے در کال ترش و تنزل است و جناب قدس او تعالی در نهایت تنزه و ترفع و مناسبی کسبب افاضه واستفاضه است در میان طلوب وطالب مسلوب است لاجرم از پیرراه دان وراه بین چاره نبود که برزخ بود وازم ردو طرف خط وافر دارد تا واسطهٔ وصول طالب بمطلوب گرود

تعویم، میرے مخدوم مقصد اقصلی اور مطلب اسنی خداتعالی جل سلطانه کی بارگاه قدس ہے لیکن مختلف تعلقات کی وجہ سے ابتداء ہی صدورجہ گندگی اور پستی میں ہے اور حق تعالی کی بارگاہ قدس نہایت پاکیزہ اور بلند ہے لہذاوہ مناسبت جو افاضہ اور استفاضہ کا سبب ہے ،مطلوب اور طالب کے درمیان مسدود ہے ۔ لامحالہ راہ دان اور راہ بین بیر کے بغیر چارہ نہیں جو برزخ ہواور دونوں طرف سے حظ وافر رکھتا

ہو، تا کہ وہ طالب کیلئے مطلوب تک وصول کا واسطہ بن جائے۔

### شركح

اس مکتوب گرامی کی تفہیم کے لئے چند تمہیدی کلمات اور بنیادی امور مدید، قارنىن بىں ـ

سالك كامقصود دمنتها ذات حق جل سلطانه ہے جبیبا كه آپيكريمه وَ أَنَّ إِلَيٰ رَبُّكَ الْمُنْتَهٰي لِيهِ واضح باورحريم قدس جل سلطانه كاقرب ووصل بى اس كا مطلوب ہے۔اس مقصود ومطلوب تک رسائی ذوات ِمقدسہ اوراعمال صالحہ کے ابتغاء واستعانت كے بغير ممكن نہيں جيساكة يات كريمه يكا يُنها الَّذِين المَنْوا اتَّقُواللَّهَ وَانْتَغُوْا إِلَيْهِ الْوَسِيْلَةَ لَا ور اِسْتَعِيْنُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلْوَةِ لَـعَالَ بِ اوربية وات واعمال ، وصول مقصود اورحصول مطلوب كيليّ وسائل ووسائط بين \_ جونكه اعمال تہمت زوہ وناقص ہونے کی بنا پر قابل اعتاداور لائق قبول نہیں اس لئے بیےحصول مقصود کے لئے اتنے مفیداورمؤثر ثابت نہیں ہوتے جبکہ انبیائے کرام،علائے حقیقت اور مشائخ طریقت کی ذوات مقدسه، بارگاه قدس جل سلطانه میں مقبول ومحبوب ہوتی ہیں اس لئے ان کاوسلہ زیادہ مؤثر اور سود مند ثابت ہوتا ہے۔ ان حضرات کے ساتھ محبت ومودت دارادت کی منجملہ وجوہات میں سے ایک بنیا دی وجہ یہی ہوتی ہے۔

چونکہ خالق اور مخلوق ،مطلوب اور طالب کے درمیان عدم مناسبت کی وجہ ہے باجمی افا ده واستفاده کی را ہیں مسدود ومسلوب ہوتی ہیں ،اگر چه قادرمطلق جل سلطانه كيلئے بغيرسى مناسبت كے كمالات كا افادہ واستفاضه ممكن تھا مگر اس تعالیٰ جل سلطانہ نے اپنی قدرت کا ملہ اور حکمت بالغہ کے ساتھ مخلوق کے قضائے حوائج اور افادہ

کمالات کواسباب کے پردوں میں مستور فرمادیا تا کہ مستفیضین وسالکین ان ذوات عالیہ کے طوق غلامی کو باعثِ افتخار اور موجبِ حصولِ مراد سمجھیں اور ہمیشدان کے نیاز مند اور خدمتگار رہیں۔ چنانچہ قدوۃ الکاملین حضرت سیدنا وا تا گئج بخش علی ہجوری قدس سر اُلعزیز اس سلسلہ میں جور قمطر از ہیں مخلصاً پیش خدمت ہے۔

ہجوری قدس سرہ العزیز اس سلسلہ میں جور قمطراز ہیں مخلصاً پیش خدمت ہے۔
میں ایک مرتبہ اپنے شخ طریقت شخ العباد حضرت ابوالفضل محمہ بن الحن المحت لمیں منیال گذرا کہ جب سارے المحت لمیں منیال گذرا کہ جب سارے کام تقذیر وقسمت سے صورت پذیر ہوتے ہیں تو آزاد منش لوگ امید کرامت پر پیران عظام کے غلام بے دام کیوں بنے رہتے ہیں؟ آپ نے ارشاد فرما یا برخوردار جو تھے وسوسہ آرہا ہے میں اسے بمحمد ہا ہوں۔ تھے جاننا چاہئے کہ ہر تھم کا ایک سبب جب حب حق تعالیٰ چاہتا ہے کہ کس حاجت زادہ کوتاج کرامت سے نوازیں تو اسے تو بہ کی تو فیق عطافر مادیتا ہے اور اسے اپنے کسی دوست کی خدمت میں مشغول کردیتا ہے تا کہ یہ خدمت میں مشغول کردیتا ہے تا کہ یہ خدمت اس کیلئے سبب کرامت ہوجائے یا

منس درابتدا، و در توسط مطلوب راب آئینهٔ پیرنمی توان دیدو درانها ب توسطِ آئینه پیر جالِ مطلوب جلوه کرمی کردد و وصلِ عربان حاصل می شود

تروید، طالب ابتداء اور درمیان میں مطلوب حقیقی کو آئینہ پیرکے بغیر نہیں دیکھ سکتا جبکہ انتہامیں آئینہ پیرکے بغیر جمالِ مطلوب جلوہ گر ہوجا تا ہے اور طالب کو وصل عریاں حاصل ہوجا تاہے۔

### شرح

یہاں حضرت امام ربانی قدس سرہ العزیز ایک سوال کا جواب مرحمت فرما رہے ہیں دراصل جب کوئی سالک کسی شخ کامل کمل کے زیر نگرانی سلوک طے کرنا شروع کرتا ہے تواسے ابتدائی اور درمیانی مدارج میں ہر ہر قدم پرشخ کی توجہات و تصرفات ودعوات کی ضرورت پڑتی ہے کیونکہ شخ کے ساتھ وفا داری بشرط استواری اور عشق ومحبت جس قدرزیادہ ہوگی اتنا ہی رابطہ شخ میں زیادہ استحکام اور رسوخ پیدا ہوتا ہے جوراہ سلوک کی پہلی سیڑھی ہے جس کے بعد فنانی الرسول اور فنانی اللہ وغیر ہا ممازل ومقامات آتے ہیں البتہ جب سالک منتہائے قرب کو پہنچ جاتا ہے تو شخ مازل ومقامات آتے ہیں البتہ جب سالک منتہائے قرب کو پہنچ جاتا ہے تو شخ مصروف ومشغول ہوجاتا ہے۔

چونکہ مریدوسالک کے لئے حق تعالی کے نفل وفق حات کا باب اول اور قرب وعنایات کا مصدراس کا شخ ہی ہوتا ہے اس لئے شخ کے متعلق سوقیا نہ الفاظ اور عامیا نہ انداز میں کلام بہت بڑی جمارت اور بے باکی ہوتا ہے، جوسالک کیلئے رجعت قبقہ ری کا باعث اور روحانی موت کا پیش خیمہ قابت ہوتا ہے بلکہ شخ کے متعلق تو سوء ظن بھی سالک کیلئے حر مال نصیبی کا موجب ہوتا ہے اس لئے اس قسم کے کلمات و گفتگو سے سالک کو اجتناب کرنا چا ہے اور اپنے شخ سے معذرت طبی اور تو بہوا ستغفار سے سالک کو اجتناب کرنا چا ہے اور اپنے شخ سے معذرت طبی اور تو بہوا سات خلاف اوب حرکات و سکنات کا ارتکاب اور تو جین آ میز کلمات کا صدور ہوجائے تو ہے اختیار ہونے کی بناء پر اسے معذور جاننا چا ہے لیکن حالت صحواور ہوش میں آنے کے بعد ہونے کی بناء پر اسے معذور جاننا چا ہے لیکن حالت صحواور ہوش میں آنے کے بعد اس پر تو یہوا ستخفار کرنالازم ہوتا ہے۔





موضوعات

دین خیرخواہی کا نام ہے درویش،خدمتِ خلق کا نام ہے حقوق العباد کی ادائیگی کے بغیرروحانی ارتقام مکن نہیں

*ᠯ*ᡏᡮᡮᡮᡮᡮᡮᡮᡮᡮᡮᡮᡮᡮᡮᡮᡮᡮᡮᡮᡮᡮᡮᡮᡮᡮᡮᡮᡮᡮᡮᡮᡮᡮ



#### مکنوب - ۱۷۰ مکنوب

مَكُن برادرِارشد آدمی راهم چاند از اتثالِ او امرِحق جل وعلا وانتها از نواهی چاره نیست از مُراعاتِ اداءِ حقوقِ ضلق ومُواسات بالیثان نیز چاره نه اَلتَّعْظِیمُ لِأَمْرِ اللهِ وَالشَّفْقَةُ عَلَیْ خَلْقِ الله بیانِ اداءِ این وحقوق می فرماید

تعریب، سعادت مند بھائی! آ دمی کوجس طرح حق جل وعلا کے اوا مرکی فرما نبر داری اور نوا ہی سے اجتناب کے بغیر چارہ نہیں ہے اس طرح مخلوق کے حقوق کی رعایت اورائے ساتھ ہمدر دی کے بغیر بھی چارہ نہیں ہے۔اللہ کے عکم کی تعظیم اوراسکی مخلوق پر شفقت ان دونوں حقوق کی ادائیگی کے بیان میں فرمائی گئی ہے۔

## شرح

اس مکتوب گرامی میں حضرت امام ربانی قدس سرهٔ العزیز اوامر کے انتثال اور نواہی سے اجتناب کے علاوہ حقوق العباد کی رعایت اور مخلوق خدا کے ساتھ ہمدردی ومواسات کا تذکر ہ فرمار ہے ہیں۔ دراصل حقوق اللّٰداور حقوق العباد کو بطریق احسن

سودرہم میں خریدلایا۔ ہوسکتا ہے مالک کوخرورت ہواوراس نے مجبوراً سے داموں نیج دیا ہو۔ غلام نہایت خوش تھا کہ آ پاس نفع بخش سودے ہے خوش ہو نگے مگر جب آپ نے گھوڑے کی خوبصورتی اور قد کا ٹھ کے ساتھ اسکی مالیت کا اندازہ لگایا تو خوش ہونے کی جوبے اور گھوڑے کے ما لک کے گھر تشریف لے گئے اور ہونے کی بجائے پریشان ہو گئے اور گھوڑے کے مالک کے گھر تشریف لے گئے اور استے پانچ سودرہم مزید عطافر مائے اور ارشاد فر مایا ... تیرا گھوڑ اکسی طرح بھی آٹھ سو درہم میں ہرگز سودرہم میں ہرگز نورہم سے کم قیمت کا نہیں ہے ... اس لئے میں اسے تین سو درہم میں ہرگز نہیں خریدول گا اور تیری مجبوری سے ناجائز فائدہ نہیں اٹھاؤں گا کیونکہ یہ تقاضائے خرخوا ہی کے خلاف ہے۔

جب آپ سے اس کی وجہ دریافت کی گئ تو آپ نے جوابا ارشاد فرمایا:

بَا یَغْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَیْهِ وَسَلَّمَ عَلَیْ اِ قَامِ الصَّلَوٰ قِ وَایُتَاءِ الزَّ کُوقِ

وَالنَّصْحِ لِكُلِّ مُسْلِمٍ لِی بین میں نے رسول الله صلی الله علیه وسلم کے دست حق

پرست پراس بات کی بیعت کی تھی کہ نماز قائم کروں گا، زکوۃ دوں گا اور ہر مسلمان
کے ساتھ خیرخوابی کروں گا۔

واضح رہے کہ جب سالک کے لطائف کا تصفیہ اور نفس کا تزکیہ ہوجاتا ہے تو وہ ہوت ، نفسانی خواہشات اور ذاتی مفادات سے پاک ہوجاتا ہے۔ البتہ جب کوئی شخ ناقص ، کی مرید کے ہاں اپنی مطلب برآری اور حصول دولت کے لئے جاتا ہے تواس پراللہ تعالیٰ کی معرفت حرام ہوجاتی ہے۔ اس لئے مخلوق خدا سے الفت و محبت ، بے لوث اور بے غرض ہونی چاہئے اور ان پر شفقت ورحمت مخلوق خدا اور امت مصطفیٰ علی صاحبہا الصلوات مجھ کرکرنا چاہئے تا کہ حق تعالیٰ کی رضا اور حضورا کرم صلی اللہ علیہ و سلم کی خوشنودی نصیب ہو سکے۔

#### بينهمبراء

یامربھی ذہن شین رہے کہ فقیری جبہ ودستار، عمامہ وسجادہ، عبادت وریاضت عیش وعشرت اور جلب منفعت کا نام نہیں بلکہ درویش، صبر وسخاوت اور ضیافت و خدمت کو کہاجا تا ہے۔ حضرت سیدنا داؤ دعلیہ السلام کو بذریعہ وحی خدمت خلق کا حکم ہوا تھا جیسا کہ یکا داؤ د اِذَارَاً یُتَ بِی طَالِبًا فَکُنْ لَهُ خَادِمًا سے عیال ہے۔ حضرت شیخ سعدی رحمۃ القدعلیہ نے اس مفہوم کو یوں بیان فرمایا:

طریقت بجز خدمت خلق نیست به تنبیح و سجاده و دلق نیست

یبی وجہ ہے کہ اہل اللہ کے آستانوں پرزائرین کیلئے بالعموم اور علماء وطلباء اور سالکین جادۂ طریقت کیلئے بالخصوص کنگر خانے سے طعام وقیام کا اہتمام ہوتا ہے تا کہ خدمت خلق کے ساتھ ساتھ شریعت وطریقت کی خدمت کا فریضہ بھی ادا ہوتا واضح رہے کہ جوسا لک حقوق القد کے ساتھ حقوق العباد کو طوظ خاطر نہیں رکھتا،
وہ عروجی منازل اور روحانی مدارج کو حاصل نہیں کرسکتا۔ حقوق العباد ادانہ کرنے
سے مخلوق خداکی دل آزاری ہوتی ہے اور لوگوں کی بددعاؤں کا باعث اور قلبی
قساوت کا موجب ہوتی ہے ۔۔ نفسانی ظلمتیں اور بشری کدور تیں ظاہر وباطن کو
زنگ آلود کر دیتی ہیں ۔۔۔۔۔ گنا ہوں کی نجاست، نفس کی مجاورت، معاصی کا ارتکاب
اور حقوق العباد سے فراروا نکار، روحانی پرواز میں حائل وحاجب ہوتے ہیں بلکہ
نوبت با پنجارسید آیہ کریمہ اُؤلٹیٹ کالڈن نعامِ بکل هُمْ اَصَّلُ لَلَ کے مصداق
وہ جانوروں سے بھی برتر ہوجاتا ہے اَلْعَیَاذُ بِاللّهِ سُنبِحَانَهُ

#### بينةنمبرا،

حقوق الله اورحقوق العباد كے سلسلے ميں بنده مؤمن كوروزانه اپنا محاسبه كرنا چاہئے ۔ اگر جملہ حقوق اور جميع معاملات شريعت مطهره اور سنن نبويه على صاحبها الصلوات كے مطابق درست ہوں تواللہ تعالى كاشكر بجالانا چاہئے ورنه اس كى ادائيگى وقضا اور معافى كى فكر كرنا چاہئے جيسا كہ كا سِبُوْ ا أَنْفُسَكُمْ قَبُلُ أَنْ تُحَاسَبُوْ ا لَا نَفْسَكُمْ قَبُلُ أَنْ تُحَاسَبُوْ ا لَا سے عياں ہے۔



كتوباليه عشرملاط المعمر المجتنبي المعالمية



### موضوعات

سالکین کوفتنہ ہجوم خلق سے بچنا چاہئے سالکین کے لئے فکرانگیزار شادات نبویہ احوال وکمالات لائقِ نازنہیں ہوتے



# مكتوب -اءا

من رؤيتِ عيوب وشامه التيلاء ذنوب وخوف انقام علام الغيوب ولليل پنداشتن حناتِ خود را اگرچ به يار باشد ولنير انگاشتن سيئاتِ خود را اگرچ اندك باشد و ترساس ولرزاس بودن از شرتِ و قبولِ خلق قال عليه الصلوة والسلام بِحَسْبِ امْرِء مِنَ الشَّرِ اَنْ تُشَارَ إِلَيْهِ بِالْاَصَابِعِ فِيْ دِينٍ اَوْدُ نِيَا إِلَّا مَنْ عَصَمَهُ الله

تعریم، این عیبوں کو مدنظرر کھنا، اپنے گناہوں کے غلبہ کا مشاہدہ کرکے غیبوں
کے جاننے والے حق تعالیٰ کے انقام کا خوف رہنا، اپنی نیکیوں کو قلیل جاننا اگرچہ
بسیار ہوں، اپنے گناہوں کو کثیر جاننا اگرچہ کم ہوں ، مخلوق میں مقبولیت وشہرت سے
لرزاں وتر ساں رہنا، آ دمی کی برائی کیلئے اتناہی کافی ہے کہ دین اور دنیا میں انگلیوں
سے اس کی طرف اشارہ کیا جائے گر جسے اللہ تعالی محفوظ رکھے۔

### شرح

اس مکتوب گرامی میں حضرت امام ربانی قدس سرۂ نے نصیحت آموز اور فکر انگیز انمول اسباق و پندونصائح بیان فرمائے ہیں جومشائخ روحانیت اور سالکین طریقت کیلئے حرزِ جان اور وظیفہ ایمان ہیں۔

در حقیقت تخلیق انسانی کا مقصد حق تعالیٰ کی عبادت ومعرفت کا حصول ہے جو دائی عجز و نیاز مندی اور مسکینی و در ماندگ کے ساتھ احکام شرعیہ اور سنن نبویی علی صاحبها الصلوات كونهايت اخلاص وللهيت كے ساتھ بجالا نائے ،ان كے بغير منزل مقصود كاحصول ممكن نهيس \_ يبي وجه ب كه سالكيين طريقت تكبر ونخوت اور تعلّى و تفوّق ےنفرت کرتے ہیں۔وہ مندوں اور مصلّوں کیلئے حیلے بہانے تلاش نہیں کرتے اورا گرانہیں کسی مصلحت و حکمت کے تحت مندمشیخیت بربٹھا دیا جائے تو ہامر مجبوری اس لئے قبول کرتے ہیں تا کہ حکم کی تغیل کے شمن میں لوگوں کی رشد و ہدایت اور تعلیم ودعوت کا کام سرانجام دے سکیں .....کین بایں ہمہ شہرت ویذیرائی اور فتنهٔ ہجوم خلق ہے ہمیشہ کرزاں وتر سال بھی رہتے ہیں .....زاتی مفادات اور نفسانی خواہشات سے چھٹکارا حاصل کرنے کیلئے آہ وزاری اوراپنی نیتوں کو سچے کرنے میں کوشاں رہتے ہیں کیونکہ حق تعالیٰ کے ہاں دین خالص ہی منظور اور اخلاص نیت ہی مقبول ومجبوب ے جیما کہ آیہ کریمہ أكا لِللهِ الدِّيْنُ الْخَالِصُ اللهِ اورار شاد نبوى على صاحبها الصلوات مَنْ قَالَ لَا إِلٰهَ إِلَّا اللهُ مُخْلِصًا دَخَلَ الْجَنَّةَ لِمُسَاعِيل بـــ ترويج شريعت ،احيائے سنت اورتا ئيد ملت كافريضه سرانجام وينے والوں کے لئے درج ذمل ارشاد نبوی علی صاحبہاالصلوات خفرِ راہ ہے ،ملاحظہ ہو المنت المنت

حضورا کرم صلی الله علیه وسلم نے ارشا وفر مایا

اَمُرَنِيْ رَبِيْ بِينِسْعِ اَلْإِخْلَاصُ فِي السِّرِ وَالْعَلَانِيَةِ وَالْعَدُلُ فِي السِّرِ وَالْعَلَانِيَةِ وَالْعَدُلُ فِي الْفِغْنِ وَالْفَقْرِ وَانَ اَعْفُو عَبَّنَ ظَلَمَنِي وَ اللَّهِ فَا وَصَنْبِي اللَّهِ فَا وَالْفَقْرِ وَانَ الْعُفُو عَبَّنَ ظَلَمَنِي وَالْعَلَى وَالْفَقْرِ وَانَ الْعُفُو وَانَ يَكُونَ نُطْقِى فِي كُوّا وَصَنْبِي اَصِلُ مَنْ عَرَمَنِي وَانَ يَكُونَ نُطْقِى فِي كُوّا وَصَنْبِي اللَّهِ اللَّهِ مِنْ وَالْعَبْ مِن وَالْعَلَى مِن مِر بِر بِي اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ مِنْ مِن اللَّهُ الْعُلْمُ وَلَا اللَّهُ الْمُؤْلُولُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْلُولُ اللَّهُ الْمُؤْلُولُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلُولُ اللَّهُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلُولُ اللَّهُ الْمُؤْلُولُ اللَّهُ الْمُولُ اللَّهُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلُولُ اللَّهُ الْمُؤْلُولُ الْمُلْمُ اللَّهُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلُولُ اللَّهُ الْمُؤْلِقُولُ الْمُؤْلِقُولُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلِقُولُ الْمُؤْلِقُولُ الْمُؤْلِمُ اللَّهُ الْمُؤْلِقُولُ اللَّهُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلِقُولُ اللَّهُ الْمُؤْلُولُ اللَّهُ الْمُؤْلِقُلُولُ اللَّهُ الْمُؤْلِقُ

منن وعدم اعتناء باحوال ومواجید خوداگرچه بیم ومطابق باشد اعتماد نباید کر دوستحن نباید پنداشت مجرد آئید دین و تقویت ملت را و ترویج شریعیت و دعوت خلق را بخی جل وعلاچه این قیم بائید گاه بهت کداز کافر و فاجر بهم آید

منود مین : اپنے احوال ومواجید پرتوجہ نہ دینا چاہئے اگر چہ وہ صحیح اور مطابق شریعت ہی کیوں نہ ہوں اور نہ ہی ان پر اعتماد کرنا اور سخسن جاننا چاہئے مجھن دین کی تائید، تقویتِ ملت ، ترویج شریعت اور حق جل وعلا کی طرف مخلوق کو دعوت دینے پر اعتماد نہیں کرنا چاہئے اور انہیں مستحسن نہیں سمجھنا چاہئے کیونکہ اس قسم کی تائید بھی کا فروفا جر سے بھی ہوجاتی ہے۔

# شرح

یہاں حضرت امام ربانی قدس سرۂ العزیز اس امرکی وضاحت فرمارہے ہیں کہ سالکین طریقت کو ہمیشہ اپنے کرامات و کمالات اوراحوال ومواجید کو فلوظ خاطر رکھنے کی بجائے اپنے عیوب و نقائص اور گناہوں کو ہمہ وقت پیش نظر رکھنا چا ہے تا کہ حق تعالیٰ کے حضور باز پرس اور جواب وہی کا تصور غالب رہے ۔ احکام شرعیہ اور اعمال حسنہ پر نازاں وفر حال نہیں ہونا چا ہے کیونکہ قابل اعتبار اور لائق اعتباد وہی افعال واعمال ہیں جن پر بند ہُ مؤمن کو استفامت نصیب ہوجائے ۔مشاکخ طریقت فرماتے ہیں استفامت ہزار کرامت سے بہتر ہے۔
فرماتے ہیں استفامت ہزار کرامت سے بہتر ہے۔
مارک میں مارک میں مارک میں مارائے استفامت آمدیم

ما برائے انتقات آمیم نے برائے کرامت آمیم اندکی تاریخ آت و اروز میں اور کراد اروز اور ا

کیونکہ دین اسلام کی تائید وتقویت اور سنت وشریعت کی احیاء واشاعت کے جوامور حسنہ استقامت سے محروم ہوں ، کفار و فجار وفستاق سے بھی لے لئے جاتے ہیں جیسا کہ ارشاد نبوی علی صاحبہ الصلوات إنَّ الله کَیْوَیِّیْ هٰ کَاالدِّیْنَ بِالرَّجُلِ الْفَاجِدِ لَلْ سے عیاں ہے ۔

رَبِي پَرِبِي آنجام، وينِ خالص مى ظلبنداَ لَا لِللهِ الدِّينُ الْحُالِصُ

توجہ، مرید کے مال میں طمع اور اس سے دنیوی منفعتوں کی امید پیدا نہ ہو کیونکہ میں بدائیہ ہو کیونکہ میں بدائی کے ہاں دین کیونکہ میں ہوایت اور پیر کی خرائی کا باعث ہے کیونکہ حق تعالیٰ کے ہاں دین خالص کا مطالبہ کرتے ہیں خبر دار اللہ تعالیٰ کے لئے دین خالص ہی ہے۔

## شرح

یہاں حضرت امام ربانی قدس سر العزیز مشائخ طریقت کی تربیت کیلئے ایسے زریں اصول بیان فرمار ہے ہیں جن برعمل پیرا ہوکر وہ حرص و ہوس کی لعنتوں سے نجات اور قرب ووصل کی لذتوں سے سرشار ہو سکتے ہیں اور متوسلین کے قلوب ونفوس کا تصفیہ و تزکیہ بھی کر سکتے ہیں جبکہ گندم نما، جو فروش پیرا در ملنگ لباس خصر میں سادہ لوح شائفین طریقت سے ہمہ وقت نذرانے بؤرنے اور خدمت لینے کے چکروں میں غلطاں وسرگر داں رہتے ہیں۔ یہی وہ نگ طریقت لوگ ہیں جن کے سینے نور معرفت سے محروم اور قلوب حضور و سرور سے یکسر خالی ہیں، جو تصوف کے پاکیزہ وشفاف چشمہ کو مکدرو بدنام کررہے ہیں۔ علامہ اقبال نے انہی لوگوں کے متعلق کہا تھا ہیں، گلیم بوذر و راقی اولیں و جیادر زہراء





کتوبالیه صربیشیخ بالریخ ال**ارن**ی سهار نپوری رحمة الله علیه



موضوعات

صورتِ شریعت ......هقیقتِ شریعت صورت شریعت کامنتهائے عروج ممکنات ہیں صفتِ حیات کااجمالی مذکرہ ، اعیانِ ثابتہ ظلالِ صفات ہیں

**ᠯᠯᠮᢆᡐᡮᡐᢆᠯᡠᡮᢐᡮᢐᡮᢐᡮᢐ**ᡮᢠᡮᢠᡮᢠᡮᢠᡮᡲᡮᡧᢓᢠᢣᢠᡳᢓᢠᢣᢠ



#### ري مڪنوب -۱۷۲

ملن معلوم اخوی اعربی بادکرشر بعیت راصورتی است وحقیقتی صورتش آنست که علمائے طواہر بربانِ آن منکفل اندو حقیقش آنکه صوفیهٔ علیته بآن ممناز اند نهایتِ عروج صورتِ شربعیت نانهایتِ سلسلهٔ مکنات است بعدازاں اگر در مراتبِ وجوب سیر واقع شود صورت باحقیقت ممتزج خوام بود ....... الخ

تنویم، میرے عزیز بھائی کومعلوم ہو کہ شریعت کی ایک صورت ہے اور ایک حقیقت۔اس کی صورت وہ ہے کہ علائے طواہر جس کے بیان کے فیل ہیں اور اس کی حقیقت وہ ہے کہ معلائے طواہر جس سے متاز ہیں۔صورت شریعت کی نہایت عروج سلم مکنات کی نہایت تک ہے اس کے بعد اگر مراتب وجوب میں سیر واقع ہوتو صورت، حقیقت کے ساتھ صمت نے ہوجائے گی .....

شرح

زیر نظر کتوب گرامی میں حضرت امام ربانی قدس سر و العزیز شریعت وطریقت وحقیقت کے وہ بعض علوم ومعارف اور رموز واسر اربیان فرمار ہے ہیں جن سے خال خال اور اقل قلیل عرفائے کا ملین کوآگا ہی بخش گئ ہے۔ در اصل حق تعالیٰ کا اپنے بندول کیلئے دنیوی رشد وہدایت اور اخروی فلاح و نجات کیلئے بیان فرمودہ جاد و مستقیم کوشریعت کہا جاتا ہے۔ شریعت کی دوسمیں ہیں

صورت ِشريعت اور حقيقت ِشريعت

قضایا کے شرعیہ کی تقد این کو صورتِ شریعت سے تعبیر کرتے ہیں جبکہ مصدا قات قضایا کے شرعیہ کے رؤیت و شہود کو حقیقت شریعت کہاجا تا ہے ۔۔۔۔۔ بالفاظ دیگرصورتِ شریعت ، قرآن مجید اور احادیث نبویہ بلی صاحبہا الصلوات کو کہتے ہیں۔ قرآن مجید اللہ تعالیٰ کا کلام ہے جو شان العلم اور صفت العلم کا مظہر ہے اور شان العلم اور صفت العلم حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا مبداء تعین بھی ہے۔ یوں با ہمی مناسبت کی بناپر قرآن وحدیث بصورت وجی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب اطہر پر نازل کیے گئے جسیا کہ آیات کریمہ فیاقٹ فنز گئہ علیٰ قلید کئے اور بیما اُنزِل کے میں موتا ہے ۔۔۔۔ جبکہ حقیقت شریعت ، شان الکلام وشان العلم اور الکیک کے صورت شریعت کی تعلیم و تبلیغ اور افہام و شہیم کی ذمہ صفت الکلام وصفت العلم ہے۔ صورت شریعت کی تعلیم و تبلیغ اور افہام و تفہیم کی ذمہ داری علمائے کرام پر عاکد کی گئی ہے جبکہ حقیقت شریعت کی دعوت و شہود ورؤیت کے مفیل عرائے کا ملین ہیں۔

صورت شریعت کا منتہائے عروج ،ممکنات ہے۔ جب دائرہ امکان سے

آ گے مراتب وجوب میں سیرواقع ہوتو صورت، حقیقت کے ساتھ مستزِ ج ہوجاتی ہے اور صورت وحقیقت کے ساتھ مستزِ ج ہوجاتی ہے اور صورت وحقیقت کا بیامتزاج شان العلم تک عروج پر منتہی ہوجاتا ہے جوحضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم صورت بالرم صلی اللہ علیہ وسلم صورت بشریعت کے مظہراتم ہیں ( وَ لِلّٰهِ الْحَدُن ) شریعت کے مظہراتم ہیں ( وَ لِلّٰهِ الْحَدُن )

ملن بعدازان اگرترقی واقع ثود صورت وهیقت هر دو و داع خواهند نمو د و معاملهٔ عارف بشان الحیوة خوامد افتاد و این شان عظیم الثان را باعالم بیچ مناسبتی نیست از شیونات حقیقیه است که گرد اضافت بان نرسیده است تا تعلقی بعالم پیداکند

تروجی، اس کے بعدا گرتر تی واقع ہوتو صورت وحقیقت دونوں رخصت ہوجا کیں گے اور عارف کا معاملہ شان الحیات سے پڑے گا اور اس عظیم الشان کی شان کو عالم کے ساتھ کوئی مناسبت نہیں ہے بلکہ بیشیونات حقیقیہ میں سے ہے کہ اسے اضافت کی گرونہیں پنچی تا کہ وہ عالم دنیا کے ساتھ کوئی تعلق بیدا کرے۔

## شرح

حضرت امام ربانی قدس سرہُ العزیز ارشاد فرماتے ہیں کہ دوران سلوک جب سالک ، دائر ہ امکان اور شان العلم ہے آگے شان الحیات تک رسائی حاصل کر لیتا البيت المجارية البيت المحارية المجارية المحارية المحارية

ہت تو شریعت کی صورت وحقیقت دونوں رخصت ہوجاتی ہیں۔مناسب معلوم ہوتا ہے کہ یہاں شان الحیات اورصفت الحیات کا اجمالی تذکرہ کردیاجائے تا کہ فہم مکتوب میں سہولت رہے۔ وَبِاللّٰهِ التَّذُ فِیْنَق

#### صفت حيات كااجمالي تذكره

علائے متکلمین اہلسنت کے نز دیک صفت حیات ،صفات ذاتیہ هتی میں سے جو جملہ صفات کی امام واصل اور ان سے اعلیٰ واسبق ہے۔ بقول شاعر

از صفاتش یکی حیات آمد
که امام بهد صفات آمد
او بخود زنده است پائنده
زندگان دیگر باو زنده

لفظ حیات سے حی ماخوذ ہے اور حق تعالی حی مطلق ہے کہ اسکی حیات ، مخلوق کی حیات ، مخلوق کی حیات ، مخلوق کی حیات کی حیات کی میات کی میات کی ماننز نہیں ہے بلکہ وہ تعالی اول بلا ابتداء اور کھنے والا ہے جیسا کہ آیات کامعنی زندہ و پائندہ ، دائم البقاء اور دیگر مخلوقات کوزندہ رکھنے والا ہے جیسا کہ آیات کریمہ اَللّٰهُ کَرِ اللّٰہَ اِللّٰہُ هُو اللّٰجَیُّ الْقَیُّوٰ مُر لَٰ اور وَیَبْقی وَجُهُ دَیِّنِکَ ذُو الْجَلَالِ وَالْدِ کُر اَمِر لَا ہے واضح ہے۔

هُوَ الْحَقُّ الْمُدَيِّرُ كُلِّ اَمْرٍ هُوَ الْحَقُّ الْمُقَدِّرُ ذُوالْجَلَالِ یعنی وہ تعالی حق ہے ادر ہر امر کی تدبیر فرمانے والاہے، وہ حق تعالی ہے صاحب جلال اور جملہ امور کی تقدیر کرنے والا ہے۔

حضرت علامة تغتاز الى رحمة الشعليه صفة الحيوة كمتعلق يون رقمطرازين الحيوة على صِفَة أزَلِيَّة تُوجِبُ صِحَة الْعِلْمِ يعنى حيات، ازلى صفت

ہے جوعلم وغیر ہا صفات کے وجود کے سیج ہونے کی موجب ہے۔

شان الحیات ، شان العلم سے بلند تر ہے ۔ صفت علم اپنی جا معیت کے باوجود صفتِ حیات کے تابع ہے ۔ شیون وصفات کا دائرہ صفت حیات پرختم ہوجاتا ہے اور مقصود کا دروازہ اور مطلوب کا پیش خیمہ یہی صفت حیات ہے ۔ حریم حیات میں سیر نظری کرنے والے سالکین اقل ہیں اور حریم حیات میں سیر قدمی سے مشرف ہونے والے عارفین اقل قلیل ہیں۔

حضرت امام ربانی قدس سرہُ العزیز ارشاد فرماتے ہیں کہ شان الحیات الیمی عظیم الشان ، شان ہے کہ دیگر شیون وصفات اسکے پہلو میں ایسے نسبت رکھتے ہیں جیسے چھوٹی نہر کو دریائے محیط کے ساتھ نسبت ہوتی ہے ۔ شخ ابن العربی قدس سرہُ العزیز آنجا کُلہ وار دکہ دران اقامت ورزیدہ است کے

صفت حیات ،حقیقت محض ہونے کی بنا پر عالم کے ساتھ کوئی تعلق نہیں رکھتی بلکہ وہ ہرفتم کی نبیت واضافت کے امتزاج وگر دو بوسے پاک ہے۔

#### بينةمبراء

واضح رہے کہ حق تعالی خود بذات ِاقدس کافی ہے، وہ تعالی کمالات ہٹمانیہ کے حصول میں صفات ثمانیہ کامختاج نہیں بلکہ وہ بذات خود زندہ ہے نہ کہ اپنی صفت

## المنيت المنيت المناسبة المناسب

حیات کے ساتھ ۔۔ بذات خود دانا ہے نہ کہ صفت علم کے ساتھ ۔۔۔۔۔الخ

#### بينةنمبراء

یہ امر بھی ذہن نشین رہے کہ صفات اور شیونات کے درمیان بہت باریک فرق ہے جو محمدی المشر ب اولیاء کے علاوہ کسی پر ظاہر نہیں ہوا۔ اللہ تعالیٰ کی شیونات اس کی ذات کی فرع ہیں اور اسکی صفات ان شیونات پر ہی متفرع ہیں معلوم ہوا شیونات اور چیز ہیں اور صفات اور چیز ۔ شیونات خارج میں عین ذات ہیں جبکہ صفات خارج میں زائد برذات ہیں ۔ مقام شیون مواجہ دات ہے جبکہ مقام صفات ایسانہیں ہے ۔ ا

#### بينهنمبرا

یدامر بھی متحضرر ہے کہ اعیان تا بتہ، صفات کے ظلال ہیں اور ممکنات، اعیان تا بتہ کے ظلال ہیں اور ممکنات تک تا بتہ کے ظلال ہیں یعنی مبدأ فیاض سے وجود اور اس کے تو ابع کا فیضان ممکنات تک اعیان ثابتہ کی وساطت سے ہوتا ہے جس طرح شیشے کے اندر چراغ کا نور دوسری اشیاء تک شیشے کے واسطے سے پہنچتا ہے آیہ کریمہ مَثَلُ نُورِ ہ گیمشکو قِ فِیْهَا مِصْبَاحٌ اَلْمِصْبَاحٌ اِلْمُ خُورِ ہُ کیمشکو قِ فِیْهَا مِصْبَاحٌ اَلْمِصْبَاحٌ اِلْمُ خُورِ ہُ کیمشکو قِ فِیْهَا مِصْبَاحٌ اَلْمِصْبَاحٌ اَلْمِصْبَاحٌ اِلْمَ مُسَلِّم اِلْمُ اِلْمُ اِلْمُ اِلْمُ اِلْمُ اللّٰمِ اللّٰمَ اللّٰهِ اللّٰمَ اللّٰمَ اللّٰمِ اللّٰمَ اللّٰمِ اللّٰمِ اللّٰمِ اللّٰمَ اللّٰمِ اللّٰمَ اللّٰمِ اللّٰمَ اللّٰمَ اللّٰمِ اللّٰمَ اللّٰمِ اللّٰمِ اللّٰمَ اللّٰمَ اللّٰمِ اللّٰمِ اللّٰمِ اللّٰمِ اللّٰمِ اللّٰمَ اللّٰمِ اللّٰمُ اللّٰمِ اللّ

### بينةنمبر

بیم وقت حضرت قاضی ثناء الله پانی پی قدس سره ٔ العزیز رقسطراز بیس که صفات اور ممکنات کے درمیان اعیان ثابتہ کا واسطہ عالم دنیا تک ہی محدود ہے۔عالم آخرت میں صفات سے ممکنات کی طرف وجود اور اس کے توابع کا فیضان اعیان اعمان میں سفات سے ممکنات کی طرف وجود اور اس کے توابع کا فیضان اعیان اعمان میں سفات کیلئے ملاحظہ موالمینات شرح کمتوبات جلدادل کمتوب: میں النور ۳۵:۲۳



ٹا بتہ کے بغیر ہی ہوگا، یہی وجہ ہے کہ عالم دنیا میں ممکنات پر فنا طاری ہوجاتی ہے جبکہ اخروی عالم میں ممکنات فنا سے محفوظ ہو نگے لیے

#### بدنه نمبر4،

واضّح رہے کہ معرفت تو حید بنیادی فرض ہے جس کے فیضان سے اکثر اہل علم محروم ہوتے ہیں جو بے جابحث وتمحیص اور مباحثوں ومجادلوں میں حیات مستعار کو ضائع کردیتے ہیں۔

ع معجزة الل فكر فلفهء في في

بنده مؤمن جس قدرشراب توحيد كامتوالا موتا بهاى قدر فكردوعالم به آزاد موتا جاتا به اور آية كريمه إنَّ اللَّهَ الْمَوْ مِن الْمُؤْمِنِيْنَ ...... بِأَنَّ لَهُمُ الْجَنَّةَ عَلَى مَمَلَ تفير ثابت موتا به اللَّهُمَّ ازْ دُقْنَا إِيَّاهَا

#### بينهمبران

یہ امر بھی ذہن نشین رہے کہ جس شخ کی خدمت وصحبت میں مال ودولت کی ہوں پیدا ہو،اس کی مجلس میں آ مدور فت ہوں پیدا ہو،اس کی محبت سے کنارہ کشی کرنا چاہئے۔البتہ جس شخ کی صحبت سے سالکین کے قلوب،اغیار کی محبت سے آزاد اور بے زار ہوں اور وہ نفی اثبات کا طریقہ سکھا کرتو حید کوقلوب میں اتار دے ۔۔۔وہی سالکین کے لئے موحد زماں، قطب دوراں اور امام برحق ہوتا

البنت الله الموادي المعرف الم

بقول اقبال مرحوم

تونے بوچی ہے امامت کی حقیقت مجھ سے حق کتے میری طرح صاحب اسراد کرے ہے وہی تیرے زمانے کا امام برحق جو تجھے حاضر و موجود سے بے زار کرے



كتوباليه سِرْ**مُابْرِ عِيِّارُنْ إِلَى** بَكَ يَتِي النَّهِامِهِ



موضوعات

ذاتِ احدیّتِ مجردہ ہی مطلوبِ قیق ہے توحید کالغوی واصطلاحی معنی رؤیتِ باری کے متعلق حضرت امام ربانی کامؤقف





#### ر بي محتوب ڀاڪا

مننی برانکه کلمه طیبه لااله الاالله دا دومقام است نفی و اثبات و سرلدام نفی و اثبات را دواعتبار اعتبار اعتبار اول آنکه نفی استحقاق عبادت الههٔ باطله کرده شود و اثبات استحقاق عبادت معبود بحق نموده آید و اعتبار ثانی آنکه نفی متعلق شود بمقصود ایت غیر مطلوب مقیقی نباشد و و دائے مقصود و متعلق اثبات جزمطلوب حقیقی نباشد و و دائے مقصود اصلی نبود ......

تروجه، جان لیجے کہ کلمہ طیبہ لا الہ الا اللہ کے دومقام ہیں نفی اور اثبات اور نفی و اثبات میں ہرایک کے دواعتبار ہیں۔اعتبار اول یہ کہ معبود ان باطله کے استحقاق عبادت کی نفی کی جائے اور معبود برحق کے استحقاق عبادت کا اثبات کیا جائے ..... اور اعتبار ثانی یہ کہ مقصود استحقاق معبادت غیر مطلوبہ کے متعلق کی نفی کی جائے اور سوائے مطلوب حقیق کے کئی متعلق کا اثبات نہ ہواور نہ ہی کوئی مقصود اصلی جائے اور سوائے مطلوب حقیق کے کئی متعلق کا اثبات نہ ہواور نہ ہی کوئی مقصود اصلی

-50

## شرح

زینظر کمتوب گرامی میں حضرت امام ربانی قدس سرہ العزیز تو حید خالص کی تخصیل کا تذکرہ فرمارہ ہیں کہ جب کوئی سالک شخ طریقت کے تلقین فرمودہ طریقہ کے مطابق نفی اثبات کا تکرار کرتا ہے تواسے معبودان باطلہ کے ساتھ ساتھ مقصودات غیر مقصودہ اور متعلقات غیر مطلوب (محدثات و ممکنات) کو بھی لاٹے نفی کے تحت لانا چاہئے تا کہ لا معبود الاالله کامفہوم و معنی اس پر آشکار ہوجائے ۔ کے تحت لانا چاہئے تا کہ لا معبود الاالله کے تکرار کے دوران جملہ اساء وصفات سے ماوراء یونہی جانب اثبات الاالله کے تکرار کے دوران جملہ اساء وصفات سے ماوراء کو ات احدیت مجردہ (مطلوب حقیق) کو تلاش کرنا چاہئے تا کہ اسے ماسوا کی گرفتاری سے نجات و چھٹکارا میسر ہوسکے اور لا مقصود الاالله کامفہوم اس پر عیاں ہو جائے۔ اقبال مرحوم نے خوب کہا

مرد موَمن در نسازد با صفات مصطفے راضی نشد الّا بذات

اسمحدث كبير حضرت علامه ملاعلى قارى قدس سرة السارى اس كے متعلق يول
 ارقام يذير بيں:

البيت المجالة البيت المجالة ال

كَاعُم إِرَّاسَ كَي جَلَه الرحلَّن لا ياج عَن السَّوْحِيمُ طَلَق صَحَى نه وَلَه وَ الْحَكُمُ بِوَحُدَ انِيَّةٍ مَنْعُوْ تَا بِالتَّنَزُّهِ عَمَّا يُشَابِهُ إِغْتِقَادًا فَقَوْلًا وَعَمَلًا فَيَقِينَا وَعِرْ فَانَّا فَمُ شَاهَدَةً وَعَيَانًا فَتُبُوْتًا وَدُوامًا لَ

پھر کہا گیا ہے کہ تو حید (کا لغوی معنی) کسی شک کی وحدانیت کا حکم کرنا ہے اور اصطلاحاً تو حید، اللہ تعالیٰ کو اس کی وحدانیت کے ساتھ مشابہ سے اعتقاداً پھر قولاً اور عملاً پھریقیناً وعرفاناً پھرمشاہدةً وعیاناً پھر ثیوتاً ودواماً منزہ ٹابت کرنا ہے۔

💠 ... خواجه ء ہزرگ حضرت شاہ نقشبند بخاری قدس سر و الساری نے ارشاد فر مایا:

م چه دیده شد وشنیده شد و دانسته شد آن همه غُیر است تل یعنی جو پچهد یکھا گیا جو پچه سنا گیااور جو پچه جانا گیاوه سب غیر ہے۔

دانائے شیراز حضرت شیخ سعدی رحمة الله علیہ نے اس مفہوم کو یوں منظوم فرمایا:

اے برتر از خیال و قیاس و گمان و وہم و ز ہر چه گفته اند و شنیدیم و خوانده ایم

بينةمبراء

واضح رہے کہ جمیع مخلوقات کے جملہ مصرات ومشہودات ومسموعات کولائے نفی کے تحت لانا چاہئے کیونکہ وہ سب غیر حق ہیں۔ ذات احدیت مجردہ کا احاطہ وادراک کسی بشر کے بس کاروگ نہیں ہے جسیا کہ آیات کریمہ لایُحین طُوْنَ بِهِ عِلْمًا سے اور لَا تُدرِکُهُ الْاَ بُصَارُ سے اس پرنص قاطع ہیں۔ اور لَا تُدرِکُهُ الْاَ بُصَارُ سے اس پرنص قاطع ہیں۔

ل مرقات شرح مفکلو ة جلداول ص ۲۶ سع دفتر دوم کمتوب: السط طله ۲۰۱۰

مِنْ الْمِيْتِ الْمِ مِنْ الْمِيْرِ الْمِيْتِ الْمِيْتِ الْمِيْتِ الْمِيْتِ الْمِيْتِ الْمِيْتِ الْمِيْتِ الْمِيْتِ الْمِيْتِ الْمِ

حفرات نقشبندیدر منه التدعیم کے نزدیک کلمه طیبہ کے تکرار کے دوران لامعبود، لامعلوب اور لامقصود تیوں تصورات پرتوحید پخته ورایخ ہوجاتی ہے ۔ البته ابتدائے سلوک میں سالکین کو لاموجود کا تصور بھی سکھایا جاتا ہے گر بعد میں اس تصور سے روک لیا جاتا ہے۔

## بينه نمسرا

وجودی صوفیاء کلمہ طیبہ کے تکرار کے دوران دائر ہ نفی کا اثبات زیادہ کرتے ہیں اور لااللہ ای لا هو جود کے تکرار پرزیادہ زوردیتے ہیں بہی وجہ ہے کہ ان کی توت خیالیہ پریہ معنی نقش کالحجو کی مانند رائخ ہوجاتا ہے جس کے نتیج میں وہ وصدت وجود کا قول کرنے پرمصر ہوجاتے ہیں جبکہ صوفیائے مجددیہ، جانب اثبات الاالله کا دائرہ وسیع کرتے ہیں تا کہ طلوب حقیقی کا استحضار غالب رہے۔ غرضیک نفی ادرا ثبات دونوں تو حید کی اساس ہیں۔ اقبال مرحوم نے اس مفہوم کو یوں بیان کیا

لا و الا برگ و سازِ اُمثال نفی بے اثبات مرگِ اُمثال

منن رؤیتِ اُخروی حق است آما تصور آل مرا از جامع برد مردم بوعدهٔ رؤیت اخروی مسرور و مخطوط اندوگرفتاری من بجز غیب الغیب یه بهگی بمت خواہ ن آنت کہ سرموئی از مطلوب از غیب بشادت نیار وازگوش باغوش نرسد ورخت از علم بعین نکشد چ توال کرد مراچنین آفریدہ اند توال کرد مراچنین آفریدہ اند ع سر کے را بہر کارے ساختند

تروی افروی ت اخروی حق ہے کین اس کا تصور مجھے جامہ سے باہر کر دیتا ہے۔ لوگ رؤیت افروی کے وعدہ سے مسرور ومخطوظ ہیں اور میری گرفتاری غیب الغیب کے سوا کچھنہیں بلکہ تمام ہمت اس امرکی خواہاں ہے کہ مطلوب سرمو، غیب سے شہادت میں نہ آئے اور گوش سے آغوش تک نہ پہنچ اور رخت علم سے عین تک نہ کھنچ ۔ کیا کیا جائے میری تخلیق ہی الی ہے۔

ع مرکسی کوکسی کام کے لئے پیدا کیا گیا ہے

## شرح

سطور بالا میں حضرت امام ربانی قدس سر و العزیز رؤیت باری تعالی کا تذکرہ فرمارے ہیں کہ ارباب فطرتِ علیا اور اصحاب ہمتِ قصویٰ ، شہو دِمرا تب وجوب و صفات سے ماوراء، احدیتِ ذات مجردہ کے طالب ہوتے ہیں جو ہرتشم کے تقیدات وتعینات اور ادرا کات سے وراء الوراء ہے۔ رؤیت باری تعالیٰ کے متعلق صوفیاء کرام کے تین مؤقف ہیں۔

ے وجودی صوفیاء کہتے ہیں کہ عالم دنیا میں خدا تعالیٰ کا دیدار نہ صرف ممکن ہے

بلکہ واقع ہے اور اس کے اثبات میں حضرت سیدنا موئی علیہ السلام اور حضرت سیدنا علی المرتضی اللہ عنہ کے واقعات و علی المرتضی اللہ عنہ کے واقعات و فرمودات بطور استشہاد پیش کرتے ہیں۔

ے ....بعض صوفیاء کا بیموَ قف ہے کہ عالم دنیا اور عالم آخرت دونوں جہانوں میں اللہ تعالیٰ کا دیدار نہیں ہوسکتا اور وہ آیات کریمہ واحادیث مبار کہ جن میں دیدار کا وعدہ فرمایا گیاہے وہ سب مشتبہات کے قبیل سے ہیں۔

المست حفرت امام ربانی قدس سرہ العزیز کے نزدیک رؤیت باری تعالی عالم دنیا میں ممکن تو ہے مگروا تع نہیں .....حضورا کرم سلی الشعلیہ وسلم کی رؤیت معراح ، بہشت میں رؤیت سے متفاوت ہے بلکہ شب معراج کی رؤیت کالرؤیت ہے اس لئے رؤیت اخروی، رؤیت دنیوی سے اقوی اور بلندتر ہے۔ گوحضورا کرم سلی الشعلیہ وسلم کو حیات دنیوی میں عالم دنیا سے نکال کر عالم بالا میں لے جاکررؤیت سے مشرف فرمایا گیا مگر حیات دنیوی فنا پذیر ہونے کی بنا پروہ مقام ومرتبہ بیں رکھتی جو درجہ و فرمایا گیا ہے جیسا کہ آپری رکھتی جو درجہ و جہاں اس سعادت عظلی سے نوازنے کا وعدہ فرمایا گیا ہے جیسا کہ آپرکریمہ و جو فرق یکھی نیا نے فرک نیاں ہے۔ یہ کا رئیت اور جائے دیدار ہے جہاں اس سعادت عظلی سے نوازنے کا وعدہ فرمایا گیا ہے جیسا کہ آپرکریمہ و جو فرق گیا ہے نیاں ہے۔

آ پایک مقام پرمزید یون ارقام پذیرین

مؤمنین آخرت میں حق جل شانہ کو دیکھیں گے اور یقین وجدانی کے ساتھ (بیاحساس) پائیں گے کہ ہم حق جل سلطانہ کود مکھ رہے ہیں اور وہ التذاذ جورؤیت پر متر تب ہوتا ہے اسے بھی اپنے اندر بدرجہ کمال پائیں گے لیکن انہیں مرکی (خدا تعالی) کا کوئی ادراک نہیں ہوگا اور مرئی سے انہیں کچھ حاصل نہیں ہوگا ماسوائے البيت المحالي المالي ال

وجدانِ رؤیت اور التذاذِ رؤیت کے مسیمرئی سے کوئی چیز نفتر وفت نہیں ہوگی۔ عنقا شکار کس نشود دام باز چیں کا پنجا ہمیشہ باد بدست ست دام رالے

#### بلند:

واضح رہے کہ آیات کر یمہ اور احادیث مبارکہ کی روسے علائے متطمین اہل سنت وجماعت کا بیعقیدہ ہے کہ مؤمنین درجات و کمالات کے تفاوت کے اعتبار سے روز قیامت جنت میں حق تعالی و تقدی کا دیدار کریں گے لیکن اس معنی میں نہیں کہ ذات حقہ کا احاطہ اور اس کی کنہ ، اور اک سے حقق ہو ۔۔۔۔۔ بلکہ وہ حق تعالی کی بچل کی کسی نوع کا مشاہدہ کریں گے نہ کہ مرتبہ احدیت مجردہ کا ، کیونکہ وہ تو وراء الوراء ثم وراء الوراء ہے ۔ اس معنی کورؤیت اخروی پرمحمول کرنے کا تصور حضرت امام ربانی قدی سرہ العزیز کو تلق واضطراب میں ڈال دیتا اور جائے سے باہر کردیتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ آپ مطلوب حقیق کے علم سے عین ، گوش سے آغوش اورغیب سے شہادت علی نہ آنے نے قائل ہیں اور آیہ کریمہ گیؤ ہوئؤن بِالْخَیْبِ علی میں اس کی طرف تک نہ آئے کے قائل ہیں اور آیہ کریمہ گیؤ ہوئؤن بِالْخَیْبِ علی میں اس کی طرف اشارہ معلوم ہوتا ہے۔ وَاللّٰہُ اَعْلَمُ بِحَقِیْقَةِ الْحَالِ





كتوباليه تَشْرَوْاجُهِ **حِجَّارً إِنْدُونِ** مَشْرَوْاجُهُ **حِجَّارً إِنْدُونِ** 



## موضوعات

مشائخ نقشبندیہ بُعدنما قرب کے خواہشمند ہوتے ہیں شرک کی تفصیلات ، کلمۂ تبجید باعثِ حصار ہے

*\$* 



#### مکنوب ۱۷۳۰ مکنوب سهای

منس کمتوب مرغوب اخوی اعزی وصول یافت چوس منس کمتوب مرغوب اخوی اعزی وصول یافت چوس کنی از مجت فقراء والتجابای طائفهٔ علیه بود موجب فرحت گشت اَکمرُهُ مُعَ مَنْ اَحَبَ نقرِ وقت داننداما برانندکه دیوانگان این راه باین میت تنامی نمی گیرندوباین بُعیه قرب ناتسکین نمی یابندقر بے می خوابند که بُعد نابا شد ووصلے می جویند که بُحراسا بود تنویف و تاخیر را تجویز نمی نایند تعلیل می جویند که بُحراسا بود تنویف و تاخیر را تجویز نمی نایند تعلیل و تاجیل را تنجویز نمی نایند تعلیل و تاجیل را تنجویز نمی نایند تعلیل و تاجیل را تنجوین می انگارند ....... اخ

تعوید: میرے عزیز بھائی کا مکتوب مرغوب وصول ہوا، جو محبت فقراء سے معمور اوراس بلند طا نفہ سے ،التجاپر مشتمل تھا موجب راحت ہوا اَ لَمَدُءُ مَعَ مَنْ اَحَبَّ کونقد وقت جانیں کین جان لیں کہ راہ طریقت کے دیوانے اتن معیت سے تلی نہیں پاتے بلکہ وہ ایسا قرب جا ہے ہیں جو نہیں پاتے بلکہ وہ ایسا قرب جا ہے ہیں جو بُحد نما ہوا ور ایسے وصل کے متلاثی ہیں جو جرجیسا ہو۔ وہ ٹال مٹول کو جائز قرار نہیں

مكوني البيت مكوني المعالم الم

## شرح

اس مکتوب گرامی میں حضرت امام ربانی قدس سر العزیز مشائخ نقشندیہ رضی التعنیم کی اولوالعزمی اور بلند بمتی کا تذکرہ فرمارہ بیں کہ یہ حضرات قرب نما بُعداور وصل آسا بجر پراکتفانہیں کرتے بلکہ ھک مین مَزید کا نعرہ متا نہ لگاتے ہوئے بعد نما قرب اور بجر آساوصل کے خواہش مند ہوتے ہیں۔ اسی لئے خرافات بے بعودہ اور دنیائے مغضو بہ کی طرف ملتفت نہیں ہوتے اور نہ ہی تا خیر و تعطیل اور لا یعنی امور میں عمر عزیز جیسی انمول دولت قصوی کوضائع کرتے ہیں۔ ارشاد نبوی علیٰ صاحبا میں عمر عزیز جیسی انمول دولت قصوی کوضائع کرتے ہیں۔ ارشاد نبوی علیٰ صاحبا الصلوات مِن حُسُن اِسُلا مِر الْمَدْءِ تَدُو کُهُ مَالَا یَغینیهِ لَا اسی امر کا غماز سے علاوہ ازیں و نیوی کروفر، اغنیاء کے تر نوالوں اور مرغن غذاؤں کے در بے بھی نہیں ہوتے کیونکہ یہ باطنی تلویث اور روحانی تخ یب کاباعث ہوتے ہیں۔

منس ننگ دارندازانگددرملک خداوندی جل سلطاندلات وغزی را شرکت دمهندا سے برادر اینجا بهد دین خالص می طبیند اَلا بِللهِ اللهِ بِنُ الْخَالِص وغباری از شرکت تجویزنه فرمایند لِئِنْ اَشْدَرکت لَیَ حَبَطَنَّ عَمَلُكَ تحویم، عارکرتے ہیں کہ خداوند جل سلطانہ کی ملکت میں لات وعرہ ی کوشر یک

کریں۔

اے بھائی! یہاں دین خالص طلب کرتے ہیں خبر دار! دین خالص اللہ کیلئے ہی ہے اور شرکت کے غبار کو جائز قرار نہیں دیتے۔ اگرتم نے شرک کیا تو تمہارے اعمال اکارت جائیں گے۔

# شرع

سطور بالا میں حضرت امام ربانی قدس سرہُ العزیز اس امر کی وضاحت فرما رہے ہیں کہ اہل اللہ افضی خواہشات عاطلہ اور آفاقی معبودانِ باطلہ کی شرکت کے گردوغبار ہے بھی پاک ہوتے ہیں۔ مناسب معلوم ہوتا ہے کہ یہاں شرک کی قدر سے تفصیلات بیان کردی جائیں تا کہ فہم مکتوب میں سہولت رہے۔ وَبِاللّٰهِ التَّوْفِیْق فَصِیلات بیان کردی جائیں تا کہ فہم مکتوب میں سہولت رہے۔ وَبِاللّٰهِ التَّوْفِیْق کے سعد اللہ بین تفتا زانی رحمۃ اللّٰہ علیہ شرک کی تعریف کرتے ہوئے رقمطراز ہیں

اَ لْإِشْتِرَاكُ هُوَ إِثْبَاتُ الشَّرِيْكِ فِي الْالُوْ هِيَّةِ بِمَعْنَى وَجُوْبِ
الْوُجُوْدِ كَمَالِلْمَجُوْسِ اَوْ بِمَعْنَى إِسْتِحْقَاقِ الْعِبَادَةِ كَمَالِعَبُدَةِ الْأَصْنَامِ لِلَّهُ عُوْدِ كَمَالِلْمُ بُوسِ اَوْ بِمَعْنَى إِسْتِحْقَاقِ الْعِبَادَةِ كَمَالِعَبُدَةِ الْأَصْنَامِ لِللَّهُ عَلَيْهِ الْمُعْنَامِ لِللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ اللْهُ اللَّهُ الْمُعْلَقِ الْمُلْقِلِمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُلْلِمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّ

الجسن فاضل اجل حفزت سید شریف جرجانی قدس سرهٔ العزیز واجب الوجود کی تعریف کرتے ہوئے رقمطراز ہیں

هُوَ الَّذِي يَكُونُ وُجُودُهُ مِنْ ذَاتِهِ وَلَا يَحْتَاجُ إِلَىٰ شَيْ ۗ أَصْلًا ٢

یعنی واجب الوجود وہ ذات ہے جس کا وجود ذاتی ہوتا ہے اوروہ اپنے وجود میں کسی غیر کامختاج ہر گزنہیں ہوتا۔

🖒 ....علامة تفتازانی رحمة القدعلیة تحریر فرماتے ہیں

قَدُيُقَالُ إِنَّ اللَّهَ تَعَالَىٰ وَالْوَاجِبَ وَالْقَدِيْمَ الْفَاظُمُ تُرَادِفَةً لَا مُتُرَادِفَةً لَا الله تعالى والوجوداورقديم، تيول مترادف الفاظ بين \_

🕏 .. بشرح عقائد کے حاشیہ میں مجوس کا مؤقف بایں الفاظ درج ہے

ذَهَبَ الْمَجُوسُ إِلَى أَنَّ لِلْعَالَمِ فَاعِلَيْنِ أَحَدُهُمَا اللهُ تَعَالَى وَهُوَ فَاعِلُ الْخَيْرِ وَخَالِقُ الْحَيْوَانِ النَّافِعِ وَالثَّانِ الشَّيْطَانُ وَهُوَ فَاعِلُ الشَّرِّ وَخَالِقُ الْحَيْوَانِ الضَّارِ ٤

یعنی مجوس کامیعقیدہ ہے کہ عالم کے دوفاعل ہیں ان میں سے ایک القد تعالیٰ ہے اوروہ واعل خیر اور حیوان نافع کا خالق ہے اور دوسرا شیطان ہے جو فاعل شر اور معز حیوان کا خالق ہے۔

😂 · · · علامه محمد عبدالعزيز پر ہاروی رحمة الله عليه يوں ارقام پذيرييں

فَإِنَّهُمْ يَعْتَقِدُونَ الهَيْنِ يَزْدَانُ خَالِقُ الْخَيْرِ وَاَهْرَ مَنُ خَالِقُ الشَّرِ عَلَى الشَّرِ عَ الشَّرِ عَلَى السَّرِ عَلَى اللهِ السَّرِ عَلَى السَّرِ عَلَى السَّرِ عَلَى السَّرِ عَلَى اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ ا

لینی مجوس دومعبودوں کے معتقد ہیں۔ اول یز داں اسے خالق خیر کہتے ہیں، دوم اہر من جے خالق شرکتے ہیں۔ دوم اہر من جے خالق شرکتے ہیں۔

اعمال کا خالت حقیقی اورمؤ شرحقیقی الله تعالی ہی ہے البتہ بند وں اوران کے افعال و اعمال کا خالت حقیقی اورمؤ شرحقیقی الله تعالی ہی ہے البتہ بند ہے اپنے افعال کے کاسِب بیں اس کے ثواب وعقاب کے حقدار ہیں جیسا کہ آیات کریمہ وَ اللهُ خَلَقَکُمُ اِن اس کے اللہ کا شرح العقائد : ۲۸ میں اللہ کا سے النہ اس تا کا مطبوعہ مکتب حقانیہ مان کا کہ میں کا موجوعہ کمتب حقانیہ میں کا معلومہ کمتب حقانیہ کا کہ کا معلومہ کی کی کا معلومہ کی کر کے کا معلومہ کی کا کا معلومہ کی ک

المنت المنت

وَمَا تَغْمَلُوْنَ اور لَا إِلٰهَ إِلَّاهُوَ خَالِقُ كُلِّ شَيْ ۚ فَاعْبُدُوهُ عَ واضْح ب- اى لئے رومعبودوں كے اتخاذ مے ممانعت فرمائى گئ ب جيا كه آپيريمه لَا تَتَّخِذُوْا إِلٰهَ يُنِ اثْنَيْنِ إِنَّمَا هُوَ إِلٰهٌ وَّاحِدٌ لِمُسِعِياں ہے۔

بہ معز لہ بندہ کو خالق افعال مان کراس کیلئے صفت خالقیت ثابت کرتے ہیں جو صفات مستقلہ میں ہے ہونے کی صورت میں الو ہیت اوراستحقاق عبادت کی مناط و مدار ہے لیکن معز لہ چونکہ بندے کو مستقل بالذات خالق نہیں مانتے بلکہ غیر مستقل اور حادث مانتے ہیں اس لئے جمہور مشکلمین نے انہیں مشرک قرار نہیں دیا البتہ مشائح ماوراء النہر نے ان کی تصلیل بلیغ ضرور فرمائی ہے اور انہیں مجوس سے بدتر قرار دیا ہے کہ مجوس تو صرف ایک شریک کو ثابت کرتے ہیں اور معز لہ بندوں کو خالق افعال مان کر بے شار شرکاء کا اثبات کرتے ہیں۔ چنانچہ علامہ تفتاز انی قدس سرہ العزیز تحریفرماتے ہیں۔

إِنَّ مَشَائِخَ مَاوَرَ إِالنَّهُ وِقَلُ بَالَغُوْافِى تَضْلِيْلِهِمْ فِي هٰذَهِ الْمَسْئَلَةِ حَتَّى قَالُوا إِنَّ الْمَجُوْسَ اَسْعَلُ حَالًا مِّنْهُمْ حَيْثُ لَمْ يُغْبِتُوا إِلَّا شَرِيْكًا وَاحِدًا وَالْمُعْتَزِلَةُ يُثْبِتُونَ شُرَكًا لَا تُحْطَى ٢

اقسام ثنرك

یشخ محقق حضرت شاہ عبدالحق محدث دہلوی قدس سر وُ العزیز نے شرک کی تین اقسام بیان فرما کی ہیں

بالجمله شرک سهتم است در وجود و در خالقیت و درعبادت سط بالجمله شرک سهتم است در وجود که در خالقیت و درعبادت سطح

یعنی شرک کی تین اقسام ہیں اول اللہ تعالیٰ کے علاوہ کسی اور کوواجب الوجود

المنت المنت

تھہرانا ، دوم اللہ تعالیٰ کے علاوہ کسی اور کو خالق حقیقی جاننا سوم غیر حق تعالی کو مستحق عبادت سمجھنا۔

ال سلسله میں حضرت امام ربانی قدس سرهٔ العزیز یوں ارقام پذیریبیں

اوتعالی گیانهٔ است بم در ذات و بم درصفات و بم در افعال و بیچ کس را در بیچ امری باوتعالی فی الحقیقت شرکتی نیست چه وجود و چه غیر آن ..... صفات وافعال اوتعالیٔ در رنگ ذات او سجانه بی چگونه اند و بصفات وافعال مکنات بیچ مناسبت ندارند له

حق تعالی ذات ، صفات اورا فعال میں یگانہ ہے اور کو کی بھی کسی امر میں اس تعالیٰ کے ساتھ فی الحقیقت شریک نہیں ہے ۔۔۔۔اس تعالیٰ کی صفات وافعال اس سجانہ' کی ذات کی مانند بے چون اور بے چگون ہیں اور ممکنات کے صفات وافعال کے ساتھ کوئی مناسبت نہیں رکھتے۔

﴾ . . . امام المفسرين حضرت علامه ابوعبدالله انصاری قرطبی رحمة الله عليه نے اپنی مايه نا زنفسير ميں شرک كے تين مراتب بيان فر مائے ہيں ۔

ا ..... أَصُلُهُ إِعْتِقَادُ شَرِيْكٍ لِللهِ فِي أَنُوهِيَّتِهٖ وَهُوَ الشِّرُكُ الْأَعْظَمُ لِعِنَ اللهِ عَلَ الله تعالى كى الوسيت مين كى كوشريك مجهنا شرك اعظم ہے۔

مَن قَالَ إِنَّ مَوْ جُوْدًا لِللهِ تَعَالَىٰ فِي الْفِعْلِ وَهُوَ مَنْ قَالَ إِنَّ مَوْجُوْدًا اللهِ عَن كَال إِنَّ مَوْجُوْدًا مَا غَيْرُا للهِ تَعَالَىٰ يَسْتَقِلُ بِإِحْدَاثِ فِعُلِ وَ إِيْجَادِهِ لِعَن كَى كوالله تعالىٰ كَ اللهُ اللهُ اللهُ تعالىٰ كَ بغيركونى كام العال مين اس طرح شريك مجهنا كهوه مستقل اور بالذات الله تعالى كے بغيركونى كام م

س أَلشِّوْ كُ فِي الْعِبَادَةِ يعن كوالله تعالى كاعبادت مِن شريك كرناكِ الله الشَّوْكُ فِي الْعِبَادَةِ يعن كوالله تعالى كاعبادت مِن شريك كرناكِ

البيت المنافقة المناف

🐡 حضرت امام ربانی قدس سرهٔ العزیز شرک کے متعلق رقمطر از ہیں

اوتعالی یکی است که شریک نداردنه دروج ب وجود نه درالومیت واستهاق عبادت چه شریک وقتی در کاربود که اوتعالی کافی نبود وستقل نباشد وآن علامت نقص است که منافی وجوب والومیت است و چون کافی بود وستقل باشد شریک بی کارمی

ماندوعبث مى افتدك

اللد تعالی ایک ہے جوشریک نہیں رکھتا نہ وجوب وجود میں، نہ الوہیت میں اور نہ استحقاق عبادت میں کیونکہ شریک اس وقت در کار ہوتا ہے جب وہ تعالی کا فی اور مستقل نہ ہواور یہ (اللہ تعالی کا کافی و مستقل نہ ہونا) نقص کی علامت ہے جو وجوب اور الوہیت کے منافی ہے اور جب اللہ تعالی کافی و مستقل ہے تو شریک کاروعبث ہوگا۔

### بينةنمبراء

حضرت امام ربانی قدس سرہ العزیز ارشاد فرماتے ہیں شرک کی رسومات اور کفر
کے ایام و اوقات کی تعظیم کوشرک ہیں بڑارسوخ حاصل ہے بلکہ ستازم شرک اور
مستوجب کفر ہے ۔ دودینوں کی تصدیق کرنے والا اہل شرک میں سے ہے اور
اسلام و کفر کے احکام کی آمیزش کرنے والامشرک ہے تبری از کفرشر ط اسلام است
و بیزاری از شائبہ شرک شرطِ تو حید یعنی کفر سے بے زاری اسلام کی شرط ہے اور
شرک کے شائبہ سے بیزاری تو حید ہے ۔ ۔۔۔ کفار کی دیوالی کے دنوں میں جاہل
مسلمان خصوصاً ان کی عورتیں کا فروں کی رسومات کو بجالاتی ہیں اورا پنی عید کی طرح

عدو المنت المناس المناس

مسرت کا ظہار کرتی ہیں اور کفار کی مانندا پنی بیٹیوں اور بہنوں کو ہدیہ جات بھیجتی ہیں اور اس موسم میں کفار کی طرح اپنے برتنوں کورنگین کر کے ان میں سرخ چاول ڈال کر بھیجتی ہیں اور اس موسم کا بڑا اعتبار و اہتمام کرتی ہیں ہمہ شرک است و کفر است بدین اسلام ، یہ سب شرک ہے اور دین اسلام سے انکار و کفر ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے وَ مَا یُؤُونَ اَ کُشُرُ هُمْ بِاللّٰهِ إِلّٰا وَ هُمْ مُشْوِ کُونَ اَ ان میں سے اکثر الله برایمان بھی لاتے ہیں مگر ساتھ ہی شرک بھی کرتے ہیں کے

### بلينه تمسرا:

جس شخص کے اعمال ریاد سمعہ کے شائبہ سے پاک نہ ہوں اور اللہ تعالی کے علاوہ کی اور سے اجر طلب کرنے کے گمان (اگر چہوہ قول اور ذکر جمیل ہی کیوں نہ ہو) سے مہر انہیں ہوتا آئکس از دائرہ شرک بیرون نباشد و موحد ومخلص نبود وہ شخص شرک کے دائرے سے باہر نہیں ہوتا اور موحد اور مخلص بھی نہیں ہوتا۔حضورا کرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اکشِیڈک آخفی مِن دَبِیبِ ہوتا۔حضورا کرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اکشِیڈک آخفی مِن دَبِیبِ النَّمْلِ عَلَی الصَّفَا فِی اللَّیْکَةِ الظُّلْکَاءَ کے میری امت میں شرک اصغر (ریاء) اس چیوئی کی رفتار سے بھی زیادہ پوشیدہ ہے جوتار یک رات میں سیاہ پھر پرچلتی ہے اس چیوئی کی رفتار سے بھی زیادہ پوشیدہ ہے جوتار یک رات میں سیاہ پھر پرچلتی ہے درشب تاریک برسک سے پنان تراست سے درشب تاریک برسک سے پنان تراست سے

## بدينه تمسرا

واضح رہے کہ جب تک انسان تعطیل وتشریک تشبیہہ وتعلیل اورتشریک فی

المنت المنت المناسبة المناسبة المنت المناسبة المنت الم

الله بیرجیے اباطیل ہے کمل طور پر چھٹکارا حاصل نہیں کرتا، اسے تنزیہ کی حقیقت اور تو حید خالص میسرنہیں ہوتی ۔ من شاءالتفصیلات فلید اجع الی المطولات

### بينهمبرا

یہ امربھی متحضر رہے کہ امت محمد بیعلی صاحبہاالصلوات میں شرک اصغر (ریا کاری) اور دنیوی رغبت کے خدشہ کا اظہار تو حضورا کرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فر مایا تھا مگر امت کے شرک جلی میں مبتلا ہونے کا کوئی امکان نہیں جیسا کہ احادیث مبارکہ میں سے

حضورا کرم صلی الله علیه وسلم نے ارشا دفر مایا

اِنِّيُ لَسْتُ أَخُشَى عَلَيْكُمْ أَنْ تُشُوِكُوْ ابَعْدِیْ وَلَاکِتِیْ اَخُشَی عَلَيْكُمُ اللَّهُ اَلْ اللَّهُ الْمُلْمُ اللَّهُ الللْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللْمُلْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللِّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ

دوسرى روايت من جقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اتَخَوَّفُ عَلَىٰ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اتَخَوَّفُ عَلَىٰ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اتَخْوِكَ عَلَىٰ اللهُ عَلَىٰ اللهِ مَنْ اللهُ اللهُ عَلَىٰ اللهُ عَلَى

عرض کیا،آپ سلی الله علیک وسلم کے بعد آپ کی امت شرک کرے گی؟ فر مایا ہاں لیکن وہ سورج ، چاند، پھراور بت کی عبادت نہیں کریں گے بلکہ وہ لوگوں کو منن واقعه كه نوشة بودنه ظهور جن بود وتصرف باطلِ اواين قنم ظهور وتصرف او برطالبان بسيار واقع مي شود غم نيست إنَّ كَيْدَ الشَّيطانِ كَانَ ضَعِيفاً واكر باز ظهور كند بتكرارِ كلمه تمجيد لاَحَوْلَ وَلَا قُوَّةَ إِلَّا إِلللهِ الْعَلِيّ الْعَظِيْمِ وَفِع آن مُفْسِد نايند

موجه، (آپ نے) جو واقعہ لکھاتھا وہ جن کا ظہور اور اس کا باطل تصرف تھا۔ اس قتم کا ظہور اور اس کا تصرف طالبوں پر بہت ہوتا رہتا ہے، بے شک شیطان کا مر کمزور ہے اگر پھر ظاہر ہو تو کلمہ تمجید لا حول وَلا فُتُوَّةً اِلَّا بِاللَّهِ الْعَلِيِّ الْعَظِيْمِ

# شرح

سطور بالا میں حضرت امام ربانی قدس سرہ العزیز مکتوب الیہ کے واقعہ کی تعبیر اور اس کا روحانی علاج تجویز فرمارہے ہیں۔ طریقت کے طالب علموں کے ساتھ شیاطین و جنات خاص رغبت رکھتے ہیں ،انہیں ڈراتے ، بہکاتے اور دوران ذکر و مراقبہ ان پر دباؤ ڈالتے ہیں اوربعض اوقات بیاری کی صورت پیدا کرنے کی بھی بڑی کوشش کرتے ہیں جس کی وجہ سے دول ہمت اور بزدل لوگ ذکر ومراقبہ اور نماز

المناس الحد جھوڑ دیتے ہیں حالا نکہ ایک صورت میں طبیبوں کے پاس جانے کی بہائے اپنے اپنے اپنے جانے اپنے اپنے اپنے اپنے اپنے اپنی جانے کی بہائے اپنے اپنے اپنے اپنے اپنے اور ان سے اپنا علاج کروانا چاہئے تاکہ شخ روحانی تقرفات اور باطنی تو جہات کے ذریعے جنوں اور شیطانوں کے اثرات کوزائل کردے۔علاوہ ازیں شخ کے بتائے ہوئے کمات حصار بالخصوص کلمہ تجمید کو حز جاں بنانا چاہئے اور اس کے آخر میں لا مَدْجَاً وَلا مَنْجَاً مِنَ اللّٰهِ اللّٰ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ ملاکرہ وشام ۲۱،۲۱ مرتبہ پڑھ کرا ہے آپ کودم کرنا چاہئے تا کہ ما لک محفوظ قلع میں محصور ہو جائے۔

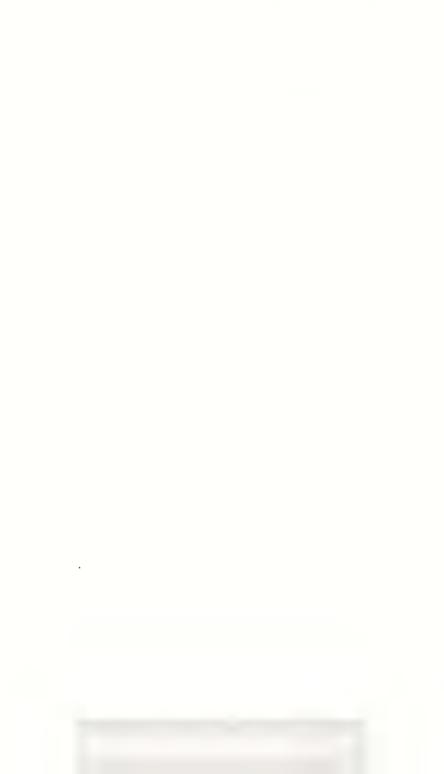



كتوباليه صَنةِ حَافِج عِج المُولِ مِناتِيه



موصوعات اربابِ تلوین کی اقسامِ ثلاثه لِی مع اللّٰہ وفتٹ کے مفاہیم





# مكتوب - ٥٧ا

ملن بدانند که مالکان راچه در بدایت و چه در نهایت از تلویات احوال چاره نبودغایت مافی الباب اگر آن تلوین برقلب است مالک از ارباب قلوب است وستمی بابن الوقت واگر قلب از تلوین برجمت واز رِقیتِ احوال ازادگشت و بمقام کمین پیوست این زمان ورودِ احوال متلقهٔ برنفس است که بمقام قلب بخلافتِ آن نشته است

تعریف است جاننا چاہئے کہ سالکوں کوخواہ وہ بدایت میں ہوں یا نہایت میں تکوینات احوال سے چارہ نہیں ہے۔ اس بارے میں خلاصہ کلام یہ ہے کہ اگر وہ تلوین قلب پر ہے تو سالک اربابِ قلوب میں سے ہے اور ابن الوقت سے موسوم ہے اور اگر قلب تکوین سے نکل گیا اور احوال کی غلامی سے آزاد ہوکر مقام تمکین کے ساتھ پیوست ہوگیا تو اس وقت احوال تمکونہ کا ورودنفس پر ہوتا ہے جومقام قلب میں اس کی خلافت

جو البيت الله المنطقة المنطقة

# شرح

اس کمتوب گرامی میں حضرت امام ربانی قدس سرهٔ العزیز ارشادفر مار ہے ہیں کہ سالکین طریقت (مبتدی ہوں یا منتبی) کے احوال و کیفیات ہمہ وقت متغیر ہوتے رہتے ہیں ۔ تلوینات احوال ، ممکنات کی صفات کے لواز مات میں سے ہیں کیونکہ اساء وصفات کی تجلیات کا ورود ونز ول ہرلحہ ہی ہوتا رہتا ہے جیسا کہ آیہ کریمہ کگ یکؤم پر ہُو فِیْ شَانْنِ لیسے واضح ہے۔

جب سالکین پرصفات جلالیہ کا پرتو پڑتا ہے تو ان پر بلا وامتحان وامراض نازل ہوتی ہیں اور جب صفات جمالیہ کا پرتو پڑتا ہے تو وہ ہمساز اور دمساز بن جاتے ہیں اس لئے اغیار ان پرزبان طعن و تقید دراز کرتے ہیں جبکہ خوش بخت نیاز مند مصلحت کے تحت خاموش ہوجاتے ہیں۔ اکثر سالکین اصحاب تلوین ہوتے ہیں اس لئے ان پر بھی سکر کا غلبہ ہوتا ہے اور بھی صحو کا۔ بنابریں نیاز مند مریدین کو ہر حال میں تقید و اعتراض سے اجتناب کرنا چاہے ۔۔۔۔ اربا ہے کمین ویسے ہی بہت کم ہوتے ہیں۔

## ارباب تلوین کی تین اقسام

فنائے قلب سے پہلے احوالِ مختلفہ (تلوینات) اگر سالک کے قلب میں ظاہر ہوں تو اس تسم کے سالک کواہل دل اور ابن الوقت (موقع شناس) کہاجاتا ہے۔ جب سالک فنائے قلب کے بعد تلوینات سے فارغ ہوجاتا ہے تو احوال مملونہ کا ارتباط اس کے نفس سے ہوجاتا ہے کیونکہ نفس مقام قلب میں اس کی خلافت و المنت المنت

نیابت کے طور پرمتمکن ہوجا تا ہے اس قتم کے صاحب تلوین کو ابوالوقت کہنے کی گنجائش ہوتی ہے۔

جب نفس محض الله تعالی کے ضل سے تلوینات سے گذر کر مقام تمکین واطمینان کے ساتھ پیوست ہوجائے تو تلوینات کا ورود قالب پر ہوتا ہے جوعناصر اربعہ اور امور مختلفہ سے مرکب ہے۔ بیتلوین قالب دائی ہوتی ہے کیونکہ قالب کے حق

میں تمکین متصور نہیں ہے۔ نفس عناصر اربعہ کا خلاصہ ہونے کی وجہ ہے لطافت میں لطائف عالم امر ( قلب، روح، سروغیر ما) کے ساتھ مناسبت رکھتا ہے اس لئےنفس اور قلب،سکر کے باعث اپنے احوال میں متغرق رہتے ہیں بنابریں مجال مخالفت ان میں نہیں رہتی جبکہ عناصرار بعہ (قالب) اپنی کثافت کی وجہ ہے احوال مثلونہ کے سامنے بیسے نہیں بلکہ باہوش اور ہوشیار رہتے ہیں ۔اسی غلبہ وصحو کے باعث ان میں استغراق و استہلا کے نہیں ہوتا بنابریں مخالفت کا امکان رہتاہے اسی لئے صوفیائے کاملین اطمینان نفس کے باوصف مجاہدہ کرتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ تصفیہ قلب اور تزکیہ نفس کے باوجود قالب سے امور مباحہ اور افعال مرخصہ کا اکتساب ہوجا تاہے۔اگر چپہ امورمحرمہ ( گناہ ) کا ارتکاب نہیں کرتا تاہم گناہ کا خطرہ ضرورر ہتاہے اس لئے وہ گناہوں سے محفوظ تو ہوتا ہے کیکن معصوم نہیں ہوتا معصوم ہونا انبیائے عظام اور ملائکہ کرام (علیہم الصلوات) کے ساتھ خاص ہے۔اس قتم کا صاحب تلوین اخص خواص میں سے ہوتا ہے،حقیقاً ابوالوقت بھی یہی ہوسکتا ہے۔

#### بلينسه

واضح رہے کہ اہل طریقت کے نز دیک ابوالوقت کوغوث مطلق علی الاطلاق،

امام وفت اور قیوم بھی کہا جاتا ہے جوحالات کا مرکب نہیں بلکہ را کب ہوتا ہے۔وہ خونہیں بدلتا بلکہ دگرگوں ماحول کو بدل کے رکھ دیتا ہے۔وہ شعلہ خونہ کی کا دامن تھا منے دوڑتا اور سرکش حوادث کی گردنیں جھکانے لیکتا ہے۔وہ جلال برق وہاراں کا مذاق اڑا تا اور گر جتے بادلوں کے سامنے مسکراتا ہے ۔غوث الثقلین حضرت سیدنا شیخ عبدالقا در جیلانی قدس سرہُ العزیزنے خوب فرمایا

وَمَا مِنْهَا شُهُورٌ اَوْ دُهُورٌ تَهُورٌ اَوْ دُهُورٌ تَهُورٌ تَهُورٌ اَوْ دُهُورٌ تَهُورٌ تَهُورٌ وَ تَنْقَضِى إِلَّا اَتَالِيْ نَيْت وَبِرَ وَ مَرُور نَيْت وَبِرَ وَ مَرُور تَا مِرُور تَا نِيْد بر درم پیش از ظهور تا نیاید بر درم پیش از ظهور

منی معنی صدیث الله معنی الله و قَتْ کرازان سرور علیه وعلی الا الصلوات والسلیمات نقل کرده اندو جمعی از وقت وقتِ متمرمراد داشته اندوجمعی دیگروقت نادرداجع باین بیان باشد چینبت به بعضی لطائف استمرار است و نسبت به بعضی دیگر ندرة

تروحی، حدیث بی صُعَ الله وَقُتُ جوآن سرورعلیه وعلی آله الصلوات والتسلیمات سے نقل کرتے ہیں کامعنی ایک جماعت نے وقت سے دائی وقت مراولیا ہے اور دوسری جماعت اس بیان سے وقت نادر کی طرف راجع ہے کیونکہ بعض لطا کف المنت المنت

(روح ، سر ، خفی ، اخفیٰ ) کی نسبت استمرار ہے اور بعض دیگر ( قلب ،نفس ، عناصر اربعہ ) کی نسبت ندرت ہے۔

# شرح

یہاں حضرت امام ربانی قدس سرہ العزیز اس امرکی وضاحت فرمارہے ہیں کے مشاکخ طریقت نے ہر کسے ہرفیمے خود بند و خیال کے مصداق اپنے احوال و مذاق کے مطابق حدیث فی صَعَ اللّٰهِ وَقَتُ کے مطالب و مفاہیم بیان فرمائے ہیں بعض صوفیاء نے اس حدیث سے تو حید وجودی مرادلی ہے۔ بقول شاعر میں مع اللّٰہ شان خود فرمودئی من ندائم بندئی یا خود توئی

بعض صوفیاء نے اس سے تو حید شہودی مراد لی ہے۔ ۔۔۔ بعض مشائخ نے اس سے وقت نا درہ کامفہوم اخذ کیا ہے اور بعض نے استمرار وقت کا قول کیا ہے - حضرت امام ربانی قدس سرہ العزیز کے نزدیک استمرار وقت کے باوجود وقت نادرہ بھی محقق ہے جس کا تحقق دوران نماز ہوتا ہے جسیا کہ ارشادات نبویے لئی صاحبہ الصلوات قُرَّةُ عُنینی فِی الصّلوٰ قَرَبُ مَا یکنون الْعَبْدُ مِن تَرِبّه وَهُو سَاجِدٌ لَی عَنینی فِی الصّلوٰ قَربُ مَا یکنون الْعَبْدُ مِن تَرِبّه وَهُو سَاجِدٌ لَا صلام ہوتا ہے ۔ آبیکریمہ وَاسْجُدُ وَاقْتَرِبْ عَلَی مطابق دورانِ نماز حالت سحدہ میں مدارج قرب میں ہوت ورب وقت قرب میں زیادتی ہواس وقت سمرہ وتے ہیں اور جس وقت قرب میں زیادتی ہواس وقت میں غیر کی گنجائش نہیں ہوگی ، واقعہ معراج میں بیان فرمودہ درج ذیل حدیث قدی بھی اسی طرف مشیر ہے۔

البيت الله المرابع الم

یامُحَمَّدُ اَنَا وَانْتَ وَمَا سِوَاکَ خَلَقْتُ لِاَجَلِکَ فَقَالَ مُحَمَّدٌ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَمَا اَنَا وَمَا اَنَا وَمَا اَنَا وَمَا سِوَا جَوْمِ مِن فَ تَرِي لِحَ عَمِل فَي اللهُ عليه والم من عواج بحمل في الله عليه والم من عوض کياا الله الله الله عليه والم من عوض کياا الله الله الله الله عليه والم من الله عليه والم عن الله عليه والم عن الله عليه والم الله عليه والم الله عليه والله والله الله عليه والله الله عليه والله الله عليه والله والله الله عليه والله والله الله عليه والله والل

#### بلينه

حضرت امام ربانی قدس سرہ العزیز ارقام پذیر ہیں کہ استمرار وقت تحقیق شدہ ہے ، بخن اس میں ہے کہ استمرار کے باوجود حالت نادرہ بھی واقع ہے یانہیں ۔ایک جماعت جے ندرت وقت کی اطلاع نہیں دی گئی وہ اس کی نفی کے قائل ہو گئے اور دوسری جماعت جے اس مقام سے بہرہ ور کیا گیا انہوں نے ندرت وقت کا اقر ارکر لیا سے جہرہ ور کیا گیا انہوں نے ندرت وقت کا اقر ارکر لیا سے جہرہ در کیا گیا اور اس دولت قرب سے بہرہ در کیا گیا وہ اقل قلیل ہے ہے۔



كتوباليه سَرِّمِلًا جِعِيرِ فِي اللَّهِيدِ سَتَرِّمِلًا جِعِيرِ فِي اللَّهِيدِ



<u>موضوعات</u> صاحبِ قلت کلام لائقِ صحبت ہوتا ہے اوقات کی حفاظت طریقت کی ضرورت ہے

ᢤᡮ<u>ᢤᡮᢠᡮᢠᡮᢠᡮᢠᡮᢠᡮ</u>ᢠᡮᢠᡮᢠᡮᢠᡮᢠᡮᢠᡮᢠᡮᢠᡮᢠᡮᢠᡮᢠᡮᢠᡮ



## ي مڪنوب - ١٧٦

من پر از محافظتِ اوقاتِ خود چاره نه بود تا بامور لاطائل تلف نثود شعرخوانی وقصه پردازی را نصیب اعداء دانته بسکوت و حفظِ نسبتِ باطن باید پرداخت اجتماع یاران درین طریق از برائے جمعیت باطن است نه از برائے شنت خاطر ......

توجیں، پس اپنے اوقات کی حفاظت کے بغیر چارہ نہیں تا کہ لا یعنی با توں میں تلف نہ ہوں۔شعرخوانی اور قصہ گوئی دشمنوں کا نصیب سمجھ کرخاموثی اور نسبت باطنی کی حفاظت کرنا چاہئے۔اس طریقت میں احباب کا اجتماع باطنی جمعیت کے لئے ہوتا ہے نہ کہ کھی اختشار کے لئے .....

## شرح

اس مکتوب گرامی میں حضرت امام ربانی قدس سرہ ٔ العزیز اپنے زیر تربیت مکتوب الیہ کونصیحت فرمار ہے ہیں کہ اگر چہ تمہارا شاعرانہ مزاج تمہیں شعرخوانی اور قصہ پردازی پر ابھارتا ہے لیکن اب تہمیں اس قتم کے لا یعنی امور کو چھوڑ کر باطنی نبست کی محافظت اور سکوت و مراقبہ پر مواظبت کرنا چاہئے تا کہ شعر گوئی اور بیت بازی جیسے فضول کا موں میں وقت کا ضیاع نہ ہو بلکہ ذکر وفکر کی بدولت قلبی جمعیت، روحانی سیر اور باطنی طیر میسر ہواور اپنے ہم نشینوں کے لئے بھی قلبی جمعیت کا باعث ہو۔ مناسب معلوم ہوتا ہے کہ یہاں خاموثی کے متعلق قدر معلومات فراہم کردی جائیں تا کہ فہم کمتوب میں مہولت رہے۔ وَبِاللّٰہِ النَّهُ فِینِق

حق تعالی جل سلطانہ نے اپنی قدرت کا ملہ اور حکمت بالغہ سے انسان کو توت گویائی عطا فرما کراس کے فوائد ومضرات بھی بیان کر دیئے

ایزد چو بنا کرد به حکمت تن و جال در هر عضوے مصلحتِ کرد نہاں گر مفسدے ندیدہ بودے ز زبال محبوس نمی کرد به دندال دہاں

جوفض صدق واخلاص كے ساتھ اللہ تعالی اور يوم آخرت پر ايمان رکھتا ہوہ استحضار ذات كے پیش نظر ہمیشہ كلمہ خیر ہی كہتا ہے كونكه كلمہ طيب صدقہ ہے جو كلوق خدا كيلئے بالعموم اور مسلمانوں كيلئے بالخصوص رحت وراحت كا باعث ہے جيسا كه ارشاد نبوى علی صاحبها الصلوات المُسلم مَنْ سَلِمَ الْمُسلم وَنَ مِنْ لِسَمَانِهِ وَ يَبِدِهٖ لِ

فطرت مسلم سرایا شفقت است در جهال دست و زبانش رحمت است

بصورت دیگر بنده مومن خاموش رہتاہے کیونکہ اس میں عافیت وسلامتی اور

زمد وحكمت ہے۔ اس قتم كا بندہ مومن جامع شريعت وطريقت، نيابت نبوت و خلافت رسالت كامستى اورلائق صحبت وقربت ہوتا ہے۔حضورا كرم صلى الله عليه وسلم نے ارشاد فرمايا

إِذَا رَأَيْتُمُ الرَّجُلَ أُعْطِى زُهُمَّا فِي الدُّنْيَا وَقِلَةَ مَنْطِقٍ فَاقْتَرِبُواْ مِنْهُ فَإِلَّا مِنْهُ فَإِنَّهُ مِنْطِقٍ فَاقْتَرِبُواْ مِنْهُ فَإِنَّهُ يُلْقَى الْحِكْمَةَ لَي يعن جبتم كى اليَّخْصُ كوديهو جه دنيا سه بعن المنت كلام عطاكيا كيا به قواس كقريب بوجاو كيونكه السه حكمت القاء كى جاتى به الله على الله عل

حصرت شیخ بیزید بن حبیب رحمة الله علیه ارشا دفر ماتے ہیں عالم کے لئے فتنہ بیہ ہے کہ اسے سننے کی بجائے بولنا زیادہ پسند ہواس لئے جب کوئی معقول گفتگو کرنے والاموجود ہو تو سننے میں ہی سلامتی ہے۔

غرضیکہ سالکین کوقلت کلام، قلت طعام، قلت منام اور قلت اختلاط مع الانام کے سنہری اصولوں پر کار بندر ہنا چاہئے۔ ججۃ الاسلام حضرت امام غز الی رحمۃ الله علیہ نے احیاء العلوم (جلد ثالث) میں زبان کی جیں آفات تفصیلاً بیان فرمائی ہیں جن کا مطالعہ سالکین طریقت کے لئے نہایت سوومند ہے۔

#### بينةمبراء

واضح رہے کہ نسبت ِنقشبندیہ میں اخفاء وسکوت کاغلبہ ہے اس لئے اس طریقت کے سالکین مراقبہ کو اولین ترجیح دیتے ہیں اوراپنے شخ کے بتائے ہوئے اسباق واوقات کی تقیل و تعمیر میں ہی مشغول رہتے ہیں کیونکہ طریقت میں اپنے شخ کا فرمان ہی حرف آخر ہوتا ہے۔

بينهمبراء

یہ امر بھی ذہن نشین رہے کہ سالکین کو دورانِ سلوک دوسری نبست کو اپنی نبست میں خلط ملط نہیں ہونے دینا چاہیے کیونکہ دیگر مشائخ کی صحبت واسباق کے تکرار سے باطنی مزاج بگڑ جاتا ہے جس سے منزل کھوٹی اور دوحانی موت واقع ہوجاتی ہوجاتی ہے۔اس معاملے میں صوفیائے طریقت تو اس قدرخود داراور غیور ہوتے ہیں کہ وہ حضرت سیدنا خضر علیہ السلام کی زیارت و ملا قات تو رہی در کنار پانی میں غرق ہونے سے اپنی جان بچانے کیلئے ان کے ہاتھ میں اپنا ہاتھ دینا بھی گوارانہیں کرتے۔

چنانچہ عارف باللہ حضرت خواجہ فیض اللہ تیرای رحمۃ اللہ علیہ کو جب ایکے مربی زبدہ اہل رضاحضرت خواجہ سید محمد عیسی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ بیہ حضرت سیدنا خضر علیہ السلام ہیں اگر پچھ مانگنا ہے تو ان سے مانگ لو۔ انہوں نے عرض کیا حضور! میرے خضرتو آپ ہی ہیں مجھے تو جو پچھ لینا ہے آپ ہی سے لینا ہے۔ بلکہ مجھے تو سیدنا خضر علیہ السلام بھی آپ ہی کی برکت سے ملے ہیں۔

> مُنِه پا بیروں ز کوئے وفا کہ از دوستاں نیرزد جفا

### باینه نمسرا،

یامربھی متحضرر ہے کہ ایساسا لک درویش جوخدا و مصطفیٰ جل سلطانہ وصلی اللہ علیہ وسلم اللہ علیہ متحضر ہے کہ اللہ علیہ وسلم کے ساتھ قرب و حضوری اور ولایت میں قدم رکھتا ہے اس پر فرض ہے کہ وہ فضول کا موں کو چھوڑ کر تو بہ واستغفار کر ہے اور اعمال صالحہ کا حریص ہو کیونکہ اوقات کی حفاظت کرنا راہ طریقت کی ضروریات میں سے ہے۔

کاشف الحقائق حضرت خواجہ محمصد یق بدخشی رحمۃ الله علیہ وہی مکتوب الیہ ہیں جن کی طرف دفتر اول مکتوب است ارسال فرمایا گیا جس میں حضرت امام ربانی قدس سرہ العزیز نے ان کی جلالی تربیت کرتے ہوئے بوالہوں تک تحریفر مایا تھا کیونکہ بیداہ طریقت کوچھوڑ کرامراء کی مجالس اورلباس فاخرہ کے در بے ہوگئے تھے مگر حضرت امام ربانی قدس سرہ العزیز کی فہمائش وسرزنش پرمجالس اغنیاء کوخیر باد کہہ دیا اور آپ کی صحبت وزیر نگرانی سلوک نقشبندیہ طے کیا اور خلافت و اجازت سے دیا اور آپ کی صحبت وزیر نگرانی سلوک نقشبندیہ طے کیا اور خلافت و اجازت سے نوازے گئے۔ وَالْحَدُنُ لِلَّهِ عَلَیٰ ذَالِکَ





كتوباليه تششِخ بِح إِللانج بَسِيدِ خِيْثِي اللهِيدِ مستشِخ بِح إِللان بِجُبِيدِ اللهِيدِ



*\** 



#### مکنوب - ۱۷۶ مکنوب - ۱۷۶

منن خواجه جال الدين حمين عنفوان شباب راغيمت شمرند و منها المن صرف مرضيات حق غايد جل وعلا يعنى اقلاً تصحيح عقائد بمقتضائ آدائ صائبه ابل سغت وجاعت شكر الله و تعالى سعند وجاعت شكر الله و تعالى سعند و جاعت شكر الله و تعالى سرعيفه به و ثالاً سلوك واند و ثانياً على بموجب احكام شرعيفه به و ثالاً سلوك طريق علية صوفية قدس التدتعالى اسراريم و مَنْ وُقِقَ لِهٰذَا فَقَدُ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا وَمَنْ تَحَلَّفُ عَنْ هٰذَا فَقَدُ خَسِرَ خُسْرًا الله مُبيناً

تروی است خواجہ جمال الدین حسین آغازِ جوانی کوغنیمت جانیں اور حتی المقدورا سے حق تعالیٰ جل وعلا کی مرضیات میں صرف کریں یعنی اولاً عقائد کو اہل سنت و جماعت شکر الله مُ تَعَالیٰ سَغیمُ مُمْ کی درست آراء کے نقاضوں کے مطابق صحیح کرنا لازم

الميت الميت الممالة ال

جانیں ... ٹانیا احکام شرعیہ فقہیہ کے مطابق عمل کریں .... ٹالٹا طریقہ عالیہ صوفیہ قدس اللہ تعالیٰ اسرارہم کا رستہ اختیار کریں۔ جس شخص کواس کی توفیق دے دی گئیوہ فوزعظیم پا گیااور جوشخص اس ہےمحروم رہاوہ خسران مبین میں پڑ گیا۔

## شرح

اس مکتوب گرامی میں حضرت امام ربانی قدس سرؤ العزیز مکتوب الیہ کو صحت وجوانی کو غنیمت جانے ہوئے تین اہم ترین امور کی ترغیب دلارہے ہیں۔

ا ... اپنے عقا کد کو متکلمین اہلسنت کے بیان فرمودہ عقا کد کے مطابق درست کرنا چاہیے کیونکہ ان بزرگوں کے عقا کد قرآن وسنت کے عین مطابق ہیں اور درست جا ہے ہیں اور درست

۲ ۔۔ عقائد حقہ کی روشی میں احکام شرعیہ فقہیہ کی تعلیم وخصیل کے بعد ان پڑمل کرنا حاسے۔

عقائد پر ہی نجات کا دارومدار ہے۔

سس. قرب خدا جل سلطانهٔ اور باطنی انشراح حاصل کرنے کیلئے کسی شیخ کامل مکمل کی زریگر انی تزکیه نفس اورتصفیه باطن کااہتمام کرنا چاہیے تا که بنده مومن شریعت و طریقت کا جامع قرار پائے اورا سے رضائے الهی جیسی دولت عظلی نصیب ہوجائے۔



كتوباليه ية مكوزا خط في الميناية



### موضوعات





#### رئ مڪنوب - ۱۷۸

من مخدوماً مُرَّما احمان درېمه جامحمود است علی الخصوص نبت بجاعه که قربِ جُوار دارند حضرت رسالتِ خاتميت عليه وعلى الالصلوات والتسليمات درادائ خفوقِ جوار ان قدر مبالغه می فرمودند که اصحاب کرام ازان مبالغه گان می بردند که ثایر بابل جوار اِزت ہم برا نند چون چنین با یکدگر ہم سایہ ایم توچو خورشدی وما چون سایہ ایم چرئبری اے مایۂ ب مایگان گرنگہ داری حق ہمسایگان

تعریمیں: میرے مخدوم ومکرم! احسان ہرجگہ قابل ستائش ہے خصوصاً اس جماعت کے ساتھ جوقر ابت دار پڑوی ہیں ۔حضرت رسالت خاتمیت علیہ وعلیٰ الہالصلو ات و البنت المحالية البنت المحالة ا

التسنیمات ہمسائے کے حقوق کی ادائیگی میں اس قدرمبالغہ فرماتے تھے کہ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کو اس مبالغہ سے گمان ہونے لگتا کہ آپ شاید ہمسائیوں کو میراث میں داخل فرمادیں گے۔

ترجمد شعر: جب ہم ایک دوسرے کے ساتھ ہمسایہ کی طرح ہیں تو تو آ فقاب کی مانند ہےاورہم سایہ کی طرح ہیں

اے ماری ء بے مائیگاں! اگر تو ہمسائیوں کے حقوق کی پاسداری کرے تو کیساہے؟

## شرح

اس مکتوب گرامی میں حضرت امام ربانی قدس سر و العزیز مکتوب الیہ کوئی جوں
کی حاجت برآری اور ساکلوں کی دشگیری کرنے کی سفارش فرمارہے ہیں جس سے
معلوم ہوتا ہے کہ مکتوب الیہ صاحب حیثیت اور اصحاب بڑوت میں سے تھے۔
مناسب معلوم ہوتا ہے کہ یہاں ہمسائیوں کے حقوق کے متعلق قدرے معلومات
فراہم کردی جائیں تا کہم مکتوب میں ہولت رہے۔ وَبِاللّٰهِ النّہ وَنِیْق

انسان فطرةً مدنی الطبع واقع ہوا ہے اس لئے باہم مل جل کرر ہنا پسند کرتا ہے۔
دین اسلام چونکہ دین فطرت ہے، اس لئے شریعت اسلامیہ نے جہال حقوق الله
بیان فرمائے ہیں وہاں حقوق العباد کا بھی تذکرہ فرمایا ہے تاکہ انسان ان سنہری
اصولوں پر عمل پیرا ہوکر امن و مرقت کے ساتھ حیات مستعار کے ایام گذار سکے
اور دوسروں کیلئے بھی سلامتی و عافیت کا باعث ہو۔ اس طرح ایک ایسا جنت نظیر
معاشرہ تشکیل پائے گا جو بندگانِ خدا کیلئے امن وامان اور سکون واحسان کا گہوارہ
ثابت ہوگا۔

ہمسابہ کی اقسام

حضورا كرم صلى الله عليه وسلم نے ارشا وفر مايا:

اَلْجِيْرَانُ ثَلَا ثَةٌ فَمِنْهُمْ مَنْ لَهُ ثَلَا ثَةٌ حُقُوْقٍ وَمِنْهُمْ مَنْ لَهُ ثَلَا ثَةٌ حُقُوْقٍ وَمِنْهُمْ مَنْ لَهُ حَقَّ وَاحِدٌ وَامَّا الَّذِي لَهُ ثَلَا ثَةٌ حُقُوْقٍ وَالْجَارُ الْمُسْلِمُ الْقَرِيْبُ لَهُ حَقُّ الْإِسْلَامِ وَحَقُّ الْجَوَارِ وَحَقُّ الْقَرَابَةِ وَامَّا الْمُسْلِمُ الْمُعْدِمُ لَهُ حَقُّ الْإِسْلَامِ وَحَقُّ الْقَرَابَةِ وَامَّا الَّذِي لَهُ حَقًّ الْمُعْدِارِ وَحَقُّ الْمُسْلِمُ لَهُ حَقُّ الْإِسْلَامِ وَحَقُّ الْعَوَارِ وَامَّا الَّذِي لَهُ حَقَّ الْجَوَارِ اللهُ اللهِ عَقَ الْجَوَارِ اللهُ اللهِ وَحَقُّ الْمُعَلِمِ وَحَقُّ الْمُعَلِمِ وَحَقُّ الْمُعَلِمِ وَحَقُّ الْمُعْدِورِ وَامَّا اللهِ وَاللهِ وَلِهُ وَلَهُ وَلُولُولُهُ وَلَهُ وَلَا اللهُ وَاللهِ وَاللهِ وَاللهِ وَاللهِ وَلِي وَلِي اللهِ وَلَا اللهُ وَاللهِ وَلَا اللهُ وَلَا اللهُ وَاللهِ وَاللهِ وَلَا اللهُ وَلِي اللهُ وَلِي وَلَا اللهُ وَلَا اللهُ وَلَا اللهُ وَلَا اللهُ وَلِي وَلَا اللهُ وَلِي اللهُ وَلِي وَلَا اللهُ وَلَا اللهُ وَلِي وَلَا اللهُ وَلَى اللهُ وَلَا اللهُ وَلَاللهُ وَلَا اللهُ وَلِمُ اللهُ وَلِي اللهُ وَلَا اللهُ وَلَا اللهُ وَلَا اللهُ وَلِي اللهُ وَلِي الللهُ وَلِي اللهُ اللهُ وَلَا اللهُ وَلِي اللهُ وَلِلْ اللهُ وَلِي اللهُ اللهُ وَلِهُ اللهُ الله

حضورا کرم صلی الله علیه وسلم نے ارشاد فرمایا جالیس گھر پڑوی ہیں ج حضرت امام زہری رحمۃ الله علیہ فرماتے ہیں اس سے مراد جاروں طرف جالیس جالیس گھر مراد ہیں۔ سے

ہمسالیہ کے حقوق

حضورا کرم ملی الله علیه وسلم نے صحابہ کرام سے مخاطب ہو کر فر مایا اَ تَکْدُوْنَ مَا حَقُّ الْجَارِ کیاتم جانتے ہو پڑوی کا کیاح ت ہے؟ .....اگروہ

ع المعجم الكبيرللطيراني، رقم الحديث: ۱۵۳۹۳

لِ كنزالعمال، رقم الحديث: ٢٣٩٣٥

البيت الله المواجعة ا

تم سے مدد طلب کرے تواس کی مدد کرو ، .. اگرتم سے قرض مائلے تواسے قرض دو... اگر حاجت مند ہوتواس کی ضرورت پوری کرو. ... اگر بیار ہوجائے تواس کی عیادت کرو … اگرانقال کرجائے تواس کے جنازے کے ساتھ جاؤ… ..اگراہے بھلائی پہنچے تواس کومبار کباد دو .....اگر کوئی مصیبت پہنچے تواس کی غم خواری کرو .... اس کی عمارت ہے اپنی عمارت بلندنہ کرواس طرح اس تک ہوانہیں پہنچے گی البتہ اس کی اجازت سے ایسا کر سکتے ہو ..... اگر کوئی کھل خریدو تو اسے تحذیجی ہجو ،اگراہیانہ کرسکو تو پھل گھر میں پوشیدہ طریقے سے لا وُاورتمہارا بچہ پھل لے کر باہر نہ جائے کہ اس سے اس کے بچے کورنج مہنچے گا .....اپنی ہانڈی کی خوشبو سے اسے اذیت نہ دومگر یہ کہتم اسے بھی اس سے چلو بھر دیدو .....اپنے گھر کے دھوئیں سے اسے تکلیف نہ دو۔ ....اینے گھر کی حبیت پرایسے نہ چڑھو کہ اس کی بے پردگ ہو۔ پھرار شاد فر مایا ٱتَكْرُوۡنَ مَاحَقُ الۡجَارِ ؟ وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِ ۗ لِاَيۡبُكُ ۚ حَقُّ الْجَارِ إِلَّا قَلِيُلّ مِنَّنُ رَحِمَهُ اللهُ لَلْ كَاتِم جانع موجمايه كاكياحق بيتم باس ذات كى جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے پڑوی کاحق تھوڑ بےلوگ ہی ادا کر سکتے ہیں کہ جن يرالله كارهم مو\_

#### بلينه:

واضح رہے کہ حسن معاملات قرب خداوندی میں بڑے معاون ہوتے ہیں۔ دور حاضر چونکہ نفس پرسی اور خود غرضی کا دور ہے اس لئے مخلوق خدا کے ساتھ بالعموم اور اہل حقوق کے ساتھ بالخصوص بے لوث وبلا معاوضہ احسان وشفقت کرنا چاہئے تا کہ حق تعالیٰ جل سلطانہ' کی رضا نصیب ہو۔ اَللَّهُمَّدَ ازْ رُقْنَا إِیَّاهَا



سَرَمُ الْإِحْدُلُ اللَّهِ مِنْ مَا الْحِيدِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللّ



موضو<u>ء</u>ات علوم شرعیہ کی تحصیل تغمیل داعیانِ ق کے قول و فعل کا تضاد باعثِ فتنہ ہے



# مڪنوب -١**٠٩**

منن موسم جوانی داغیمت دانته بتحسیل علوم شرعیه وعل جمعتضائے ان علوم انتخال دارند واہتمام غایند کداین عمرگرامی در مالائعنی صرف نثود و بکہوولعب تلف نگر دو

تن میں : عہد جوانی کوغنیمت مجھیں ،علوم شرعیہ کی تخصیل اوران علوم کے مطابق عمل میں مشغول رہیں اورا ہتمام کریں کہ بیے عمر گرامی لا یعنی امور میں بسر نہ ہواورلہوولعب میں تلف نہ ہوجائے۔

# شرح

زیر نظر مکتوب گرامی میں حضرت امام ربانی قدس سرۂ العزیز مکتوب الیہ کو نفیحت و تلفین فرمارہ ہیں کہ ایام شباب کوغنیمت سمجھ کرصحت و تندری پر حق تعالی کا شکر اداکر کے علوم شرعیہ کی تخصیل کرنا چاہئے اور تخصیل تعلیم کے بعداس کی تعمیل و تبلیغ میں بھر پور کوشش کرنا چاہئے کیونکہ سیرت وکردارکی پاکیزگی و پچنگی ایسی نعمت

المنت المنت المعالي (٢٩٨) ﴿ ٢٩٨ مَوْنِ الْمُ غیر مترقبہ ہے جوعوام الناس کے قلب ونظر میں انقلاب برپا کرکے ان میں عمل کی تح یک وجذبہ پیدا کرتی ہے نتجاً ایک صالح اور مہذب معاشرے کی تعمیر وتشکیل ہوتی ہے جومخلوق خداکے لئے باعث راحت و شفقت ہوتاہے \_بصورت دیگر داعیان حق کے قول وفعل میں تضاد کے باعث ظاہر بین لوگوں کوحق پر آ واز ہے کینے کا موقعة ل جاتا ہے رَبَّنَا لَا تَجْعَلْنَا فِتْنَةً لِّلْقَوْمِ الظَّالِمِينَ لِجومَافقاندروش اور دوغلی پالیسی ہے جس کی بناء پر عامة الناس علاء ومشائخ سے نفرت کرتے اور شريعت وطريقت ك نظام سے دور بھا گتے ہیں۔ اَلْعَيَاذُ بِاللهِ سُبْحَانَهُ مکتوب الیہ چونکہ حضرت امام ربانی قدس سرہُ العزیز کے خلیفہ کے صاحبز ادے ہیں اس لئے آپ انہیں ان کے والدگرامی کی عدم موجود گی میں ان کے مریدین کی خاطر تواضع کرنے کی نصیحت فر مارہے ہیں اس بناء پر مشائخ کرام کی ظاہری اور جسمانی عدم موجودگی میں بطور نیابت وخلافت جانشین کاسلسلہ چلاآر ہا ہے تا کہ آستانوں پرآنے والےمہمانوں اور درویشوں کی ظاہری و باطنی ضیافت کا اہتمام

ہوتار ہے۔



ئۆبالە ئىرىنى ئىرادالدالىنى ئىرىن ئىلىم



## موضوعات

خواجه محمد زاہد وخشی رحمة الله علیه کا تعارف خواجه درولیش محمد رحمة الله علیه کا تعارف غیرتِ نسبت کا تقاضا



#### رئي مڪنوب - ١٨٠

منن متخيت پنائ خواجه خاوند محمود باين حُدود تشريف آور دِه بو دند باقل ملاقات سخن از حضرت مولانا مذكوره ساختند وكفتند كهايثال ازكي مجازنه بودند للهذا دراوائل مريدنمي گرفترند و دراواخرِ عمرشروع درشیخي کر دند گفته شد کرایشاں بزرگ بودند و تام ما وراءالنہر به بزرگی ایثاں قائل مرگز تجویزنمی تواں کر دکہ ہے اجازت ایثاں مريدگرفته باشد دراوائل يا دراواخر كه اين قسم عل داخلِ خیانت است به اُدنائے مسلم این ظن نمی تواں کرد فکیف به اکابرِ دین

تروی استی مشخیت بناه خواجه خاوند محمود اس علاقه مین تشریف لائے کہلی ملاقات میں ہی انہوں نے حضرت مولا نافد کور (حضرت خواجه درویش محمد رحمة الله علیه ) کے متعلق

تخن سازی کرتے ہوئے کہا کہ وہ کسی سے مجازنہ تھے اس لئے اوائل میں مرید نہیں کیا کہا گیا کہ وہ کیا کہ وہ کیا کہ وہ کیا کہ وہ کیا کہا گیا کہ وہ کیا کہا گیا کہ وہ بزرگ تھے سارا ماوراءالنہران کی بزرگی کا قائل تھاوہ اس بات کو ہرگز پیند نہیں کر سکتے تھے کہ اوائل یا اواخر میں بغیرا جازت کسی کو مرید کریں۔ کیونکہ اس قتم کا عمل خیانت میں واخل ہے۔ جب کوئی اونی مسلمان میے گمان نہیں کرسکتا تو اکا بردین کیسے کر سکتے ہیں؟۔

## شرح

اس مکتوب گرامی میں حضرت امام ربانی قدس سرہ العزیز اپنے شجرہ طریقت میں مذکور دومشائخ کرام رحمۃ الله علیها کی خلافت واجازت اور باطنی نسبت پرایک معترض کے اعتراض کا تذکرہ فرمارہ جیس کہ ان حضرات کو اپنے شیوخ کرام سے با قاعدہ اجازت وخلافت حاصل تھی۔ وہ دونوں حضرات مخزنِ اسرار سرمدی حضرت خواجہ حمد زاہد وخشی اور قطب او حد حضرت خواجہ درویش محمد رحمۃ الله علیها ہیں۔ مناسب معلوم ہوتا ہے کہ ان دونوں حضرات کا اجمالی تذکرہ کر دیاجائے تا کہ قارئین کی معلومات میں مزیداضا فہ ہو۔ وَیاللّٰہِ النَّہُ فِینَیق

### حضرت خواجه محمرزامد وخشى كامختصرتعارف

آپ کا اسم گرای محمد زاہد تھا۔آپ ۱۳ شوال المکرّم ۸۵۲ھ بمقام وخش مضافات حصار علاقہ بخارا میں متولد ہوئے۔آپ قدوۃ العارفین حضرت خواجہ محمد یعقوب چرخی قدس سرہُ العزیز کے قریبی عزیزوں میں سے تھے۔ابتداء میں خواجہ چرخی کے کسی خلیفہ سے طریقت نقشبند یہ کے اذکار واطوار کی تلقین وتعلیم حاصل کر کے البيت المجالية البيت المجالة ا

گوشه نشین ہو گئے لیکن جونہی قطب الارشاد حضرت خواجہ عبیداللہ احرار قدس سرہ گا الغفار کی تربیت وارشاد کاشہرہ سنا تو آپ فوراً عزلت نشینی کوخیر باد کہہ کرخواجہ احرار کے آستانہ عالیہ کی طرف متوجہ ہو گئے۔

> زامد به بشت خلوت و دامن ز پا کشید چول از بهار دامن صحراء بهشت شد

ادھرخواجہ احرار فراست باطنی اور اشارہ غیبی پاکر آپ کے استقبال کے لئے بعد احباب ومریدین روانہ ہوگئے۔ رستے ہیں ایک مقام پر درخت کے سائے تلے خواجہ احرار کی زیارت وقدم ہوی ہے مشرف ہوئے ۔ خلوت ہیں اپنے احوال و واردات حضرت خواجہ کے گوش گذار کیے اور بیعت کی درخواست کی تو حضرت خواجہ نے اسی مجلس میں آپ کو تو جہات قد سیہ اور تصرفات باطنیہ سے سلوک نقشبندیہ کی شخیل کروا کرخلافت مطلقہ اور اجازت خاصہ سے نواز ااور وہیں سے رخصت کردیا۔ یک اسی حضرت خواجہ کے ہم آغوش سعادت و کمالات ہو کروا پس لوٹے اور حضرت خواجہ کے ہم آغوش سعادت و کمالات ہو کروا پس لوٹے اور حضرت خواجہ کے ہم آغوش سعادت و کمالات ہو کہ وار اپن مرشدگرامی کے خواجہ کے خلفاء میں ایک ممتاز مقام پر فائز المرام ہوئے اور اپن مرشدگرامی کے حسب ارشاد طالبان طریقت کی تلقین قعلیم و تربیت میں مشخول ہوگئے۔ آپ فقر و تجرید، زہر و تفرید اور اتباع سنت میں بلند مقامات پر فائز شے شے بلکہ حاکم و خش تو آپ کا مرید کے باطنی تصرفات اور روحانی کمالات کے معترف شے بلکہ حاکم و خش تو آپ کا مرید کھا۔ کیم رہے الاول ۱۳۹۲ ھر بہمقام و خش آپ کا وصال مبارک ہوا۔ مزار پر انوار و خش تھا۔ کیم رہے الاول ۱۳۹۲ ھر بہمقام و خش آپ کا وصال مبارک ہوا۔ مزار پر انوار و خش تھی بلکہ عالم مزار پر انوار و خش تھا۔ کیم رہے الاول ۱۳۶۲ ھر بہمقام و خش آپ کا وصال مبارک ہوا۔ مزار پر انوار و خش تھا۔ کیم رہے الاول ۱۳۶۲ ھی جسمقام و خش آپ کا وصال مبارک ہوا۔ مزار پر انوار و خش

### حضرت خواجه دروليش محمر كامختصرتعارف

میں مرجع خاص وعام ہے۔

آپ کا نام نامی درویش محمد تھا۔ آپ حضرت مولانا زاہد وخشی قدس سرہ اُ



السرمدی کے حقیقی ہمشیرزاد ہے ( بھانجے ) خلیفہ اعظم اور جانشین تھے۔ یندرہ برس تک زہد و ریاضت اور حالت تج ید وتفرید میں بیابانوں میں گذارے پھر حضرت سيدنا خضرعليه السلام كي مدايت يرحضرت خواجه زامد قدس سرهُ العزيز كي خدمت فيض در جت میں حاضر ہوئے اوران کی زیرنگرانی سلوک کی تحمیل کی اورخلافت واجازت ے نوازے گئے۔ آپ اوصاف جذبہ واستغراق سے موصوف اور سخاو عطامیں معروف تنھے۔آپ واقف رموزصوری ومعنوی اور جامع علوم ظاہری وباطنی ہونے کی وجہ سے یکتائے روز گار ،علوم شرعیہ کے فاضل اجل اور استاذ تھے اور مشائخ نقشبندیه کی طرح اینے احوال و کمالات کی پوشیدگی کیلئے علوم ظاہری کی درس و تدريس اورتعليم وتبليغ ميس مشغول هو گئے مگر حضرت شيخ نورالدين خوانی رحمة الله عليه کے اشارہ سے طالبان طریقت تخصیل کمالات کی خاطر آپ کی طرف متوجہ ہونے لگے۔آپ کے مکثوفات وتصرفات کے مقتدائے زمانہ مشائخ بھی معترف تھے۔ آپ كا مزار فائض الانوارموضع اسفرارمتصل شهرسبز علاقه ماوراءالنهر ميں مرجع خلائق

#### بينةنمبراء

واضح رہے کہ معترض حضرت خواجہ خاوند محمود رحمۃ اللّہ علیہ جو جانشین شاہ نقشبند قد وۃ الا خیار حضرت خواجہ علاؤالدین عطار قدس سرہ العزیز کی اولا دامجاد میں سے تھے۔ حضرت امام ربانی قدس سرہ العزیز نے ان کے لئے مشخیت پناہ کالقب استعال فرمایا ہے مگر اس کے باوجود حمیت طریقت اور غیرت نسبت کی بناء پر ان کا محاسبہ کرتے ہوئے ان کی تھوڑی سے خبر بھی لے لی تا کہ وہ آئندہ اعتراض کرنے سے احتراز کریں۔علاوہ ازیں آپ نے یاران طریقت کو اس بات کا درس بھی دیا ہے کہ احتراز کریں۔علاوہ ازیں آپ نے یاران طریقت کو اس بات کا درس بھی دیا ہے کہ

اگر کوئی روباہ صفت ہمارے مشائخ کرام پرزبان طعن دراز کرے تو آ داب کو ملحوظ خاطر رکھتے ہوئے بطریق احس اس کی تر دید و تغلیط کرنی چاہئے کہ یہی طریقت و نسبت کی غیرت کا تقاضا ہے۔

عارف جامی قدس سرهٔ العزیز نے خوب کہا

قاصرے گر کند ایں طاکفہ را طعن قصور حاشا للہ کہ را جہاں بستہ ایں سلسلہ اند روبہ از حیلہ جہاں بستہ ایں سلسلہ را

#### بلينهمبراء

یہ امر بھی متحضر رہے کہ اگر کوئی بدنہاد حر ماں نصیب اہل اللہ کی گتاخی اور باد بی کرتا ہے ہوئے اسے باد بی کرتا ہے تو حق تعالی ،صحابہ کرام اور عشاق کی سنت پڑھمل کرتے ہوئے اسے کبھی کھری کھری بھی عیاں ہوجائے اکہ اس پراس کی حقیقت بھی عیاں ہوجائے اور لوگوں کی نظروں میں وہ ذلیل ورسواء بھی ہوجائے۔







## موضوعات

قرب ویقین کا انحصار مقاماتِ عشرہ پرہے اولیار کاملین ہمیشہ علمار کے روپ میں ہوتے ہیں نزولی مدارج میں اہل اللہ دلائل کے محتاج ہوتے ہیں

**₹** 

یہ کتوب گرامی حضرت امام ربانی قدس سرہ العزیز نے اپنے فرزند کلال حضرت خواجہ مجمہ صادق رحمۃ اللہ علیہ کی طرف صادر فرمایا۔آپ کی ولادت باسعادت معند العسر ہندشریف میں ہوئی، عہد طفولیت سے ہی آ ثار سعادت اور انوار ولایت چہرہ مبارک سے ہو بدا تھے۔ آپ کے جدا مجد حضرت مخدوم شخ عبدالاحد چشتی قدس سرہ العزیز نے بجین ہی سے اپنی زیر نگرانی تعلیم وتربیت فرمائی ،آپ مجموعہ معارف اور اولیائے کبار میں سے تھے۔ آپ کے متعلق جد امجد حضرت امام ربانی قدس سرہ کوفر مایا کرتے تھے کہ تہمارا سے بیٹا مجموعہ معارف کی الیمی الیمی عجیب با تیس دریافت کرتا ہے کہ ان کا جواب مشکل سے بن پڑتا ہے۔

حضرت امام ربانی قدس سرہ العزیز جب جمادی الثانی ۱۰۰۸ ہے خواجہ ہیرنگ حضرت خواجہ باقی باللہ رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت بابر کت میں حضرت وہلی میں حاضر ہوئے تو آپ بھی ہمراہ ہے۔ چنانچہ آپ حضرت خواجہ کی نگاہ قبولیت میں آکر ذکر ومرا قبہ اور نسبت وجذبہ سے مشرف ہوئے اور صغرتی کے باوجود حیران کن کمالات ظاہر ہوئے۔ غلبہ جذبات کے باوصف فنون عربیہ حضرت شخ محمد طاہر بندگی لا ہوری رحمۃ اللہ علیہ اور علوم حکمیہ حضرت مولا نامجہ معصوم کا بلی رحمۃ اللہ علیہ اور علوم حکمیہ حضرت مولا نامجہ معصوم کا بلی رحمۃ اللہ علیہ سے پڑھ کرا شارہ برس کی عمر میں علوم نقلیہ وعقلیہ سے فارغ ہوئے اور درس و تدریس میں مشغول ہوگئے۔

صاحب حضرات القدس حضرت مولانا بدرالدين سربندي رحمة الله عليه

فرماتے ہیں کہ میں نے مطول مع حاشیہ میر ،شرح عقائد مع حاشیہ خیالی تجریرا قلیدس اورشرح مطالع مع حاشیہ میر وغیر ہا کتب کا درس آپ ہے ہی لیا تھا۔ جب آپ تلوین ہے تمکین ،سکر سے صحوا در جذب سے سلوک کی طرف آئے تو بھر اکیس برس بروز جمعة المبارك حضرت امام رباني قدس سرهُ العزيز نے آپ كوخلعت خلافت سے نواز تے ہوئے اپنی عبائے خاص بھی مرحمت فر مائی اور آپ کوار شاد وتلقين كي اجازت عامه ہے مشرف فر مایا۔ حضرت امام ربانی قدس سرهٔ العزیز ایک کمتوب میں آپ کے متعلق رقمطراز ہیں کہ میرافرزند مرحوم حق سجانہ کی آیات میں سے ایک آیت اور رب العالمین کی رحمتوں میں ہے ایک رحمت تھا۔ چوہیں برس کی عمر میں اس نے وہ تجھ یایا کہ شاید ہی سی کونصیب ہوا ہو، یا پیءمولویت اور علوم عقلیہ ونقلیه کی تدریس کوحد کمال تک پہنچایا تھاحتی کہاس کے شاگرد بیضاوی اور شرح مواقف وغیرہ پڑھانے میں درجہ کا ملہ رکھتے ہیں اس کی معرفت وعرفان کی حکایت اور شہود وکشف کے قصے بیان سے باہر ہیں ..... ولایت موسوی کو نقطرء آخرتک بہنچایا تھااوراس ولایت علیا کے عجائب وغرائب بیان کیا کرتا تھا۔ ہمیشہ خاضع و خاشع ، پلجی ومتضرع اور متذلل ومنکسر رہتا تھاا ور کہا کرتا تھا کہ ہرایک ولی نے اللہ تعالیٰ سے کوئی نہ کوئی چیز طلب کی ہے میں نے التجا وتضرع طلب کی ہے۔آپ نے مرض طاعون کی وجہ سے جام شہادت نوش فر مایا۔حضرت امام ربانی قدس سرہ نے آپ کی مرقد انور پر گنبرتغیر کروایا تھا۔



# مُكُنُّوب -ا۸ا

من درجواب منیم که ترتب بقین برقرب ست بر چندقرب بیشتر بقین زیاده تروسب المیت آن مقامات نیزاتمیت بقین است بدامر دیگرونظر کشی بهم محیح است غایة مافی الباب حصول قرب مرا لطف ِ لطائف راست بین بقین نیزنصیب بمینها باشد واکلیتِ آن مقامات چن مترتب براتمیتِ بقین است نیز اینان را حاصل بود

تو اب ہم جواب میں کہتے ہیں کہ یقین قرب پر متر تب ہوتا ہے جتنا قرب بیشتر ہوگا تناہی یقین زیادہ ہوگا۔ ان مقامات کی اکملیت کا سبب بھی یقین کی اتمیت ہے کوئی اور چیز نہیں نظر کشفی بھی صحیح ہے۔ خلاصہ یہ ہے کہ حصول قرب خاص مہر بانیوں میں سے سب سے بڑی مہر بانی پر ہے اپس یقین بھی انہی (عنایات) کے مطابق میں سے سب سے بڑی مہر بانی پر ہے اپس یقین بھی انہی (عنایات) کے مطابق موگا۔ ان مقامات کی اکملیت جب یقین کی اتمیت پر متر تب ہوتی ہے تو وہ بھی ان

البيت البيت المحقوب المراجع ال

ہی بزرگوں کو حاصل ہوتا ہے۔

### شرح

اس مکتوب گرامی میں حضرت امام ربانی قدس سرہُ العزیز ایک سوال کا جواب مرحمت فرمارہ ہیں جس میں مکتوب الیہ نے آپ سے دریافت کیاتھا کہ بعض مشائخ مراتب قرب میں توادنی درجات پر مشائخ مراتب قرب میں اعلی درجات پر فائز ہوتے ہیں جبکہ بعض مشائخ کرام مراتب قرب میں اعلی درجات پر مشمکن ہوتے ہیں مگر مقامات عشرہ میں کم درجدر کھتے ہیں .....آیا میرا کشف درست نہیں یا مقامات، قرب دیقین پر مخصر نہیں۔
قرب دیقین پر مخصر نہیں۔

آپ کمتوب الیہ کے کشف کو درست قرار دیتے ہوئے فرماتے ہیں کہ قرب و یقین کا انحصار مقامات عشرہ پر ہی ہے جو سالکین اقرب ہوتے ہیں وہی اٹمل ہوتے ہیں اور جو سالکین اقرب ہوتے ۔ دراصل دوران سلوک سالکین طریقت کو فنا و بقا اور عروج و نزول کی منازل و مدارج سے گذر نا پڑتا ہے کیونکہ حق تعالیٰ کا قرب فنا و فیر ہا کے بغیر نصیب نہیں ہوتا اور فنا ، مقامات عشرہ ( توبہ تو کل ، صبر و رضا و غیر ہا ) کے بغیر تحقق نہیں ہوتی فلہذا سالکین کو مقامات عشرہ میں جتنا نویا مالکہ ورسوخ حاصل ہوتا جاتا ہے اتناہی مراتب قرب میں انہیں کمال حاصل ہوتا جاتا ہے اتناہی مراتب قرب میں انہیں کمال حاصل ہوتا جاتا ہے۔ البت عروجی منازل میں سالکین مقامات عشرہ کے حصول و رسوخ میں نزولی مدارج میں مقامات عشرہ کی حقیقت حاصل ہونے کی بناء پر بظاہر سالکین ان کا نزولی مدارج میں مقامات عشرہ کی حقیقت حاصل ہونے کی بناء پر بظاہر سالکین ان کا الترام کم کرتے معلوم ہوتے ہیں گر حقیقتا اقربیت کے درجہ پر فائز المرام ہوتے ہیں گر حقیقا اقربیت کے درجہ پر فائز المرام ہوتے ہیں سالکین کو ولی راولی می شناسد کے مصداق اہل اللہ ہی پیچان الترام کم کرتے معلوم ہوتے ہیں گر حقیقا اقربیت کے درجہ پر فائز المرام ہوتے ہیں۔ اس قسم کے سالکین کو ولی راولی می شناسد کے مصداق اہل اللہ ہی پیچان ہیں۔ اس قسم کے سالکین کو ولی راولی می شناسد کے مصداق اہل اللہ ہی پیچان

البيت الله المنافعة ا

سکتے ہیں۔عامۃ الناس عدم شناخت کی بناء پران پراعتر اض بھی زیادہ کرتے ہیں اور جہالت کی وجہ سے انہیں ناقص تبجھتے ہیں۔

#### بلينه:

واضح رہے کہ اولیائے مرجوعین اور صوفیائے کاملین ہمیشہ علاء کے روپ میں ہوتے ہیں جو وعظ وتبلیغ اور درس تعلیم کے ذریعے لوگوں کے قلب ونظر میں انقلاب بریا کرکے انہیں واصل باللہ کرتے ہیں ۔غوث الثقلین سیدنا شخ عبدالقادر جیلانی، قد وۃ الکاملین حضرت وا تا گنج بخش علی جو رہی، خواجہ گان حضرت خواجہ معین اللہ ین چشتی اور حضرت امام ربانی سیدنا مجد دالف ثانی قدس اللہ ارواجم اسی قبیل کے معروف اولیاء ہوئے ہیں۔

منن اماباید دانست که صاحب رجوع بمخیانکه در قرب ویقین اکل است در مقامات نیز اکل است کیکن این کالاتِ اورامتور ساخته اندو برائے دعوتِ خلق و صولِ مناسبت بخلائق که سبب افاده واشفاده است ظاهرِاو را بمچوظ امرِعوام الناس کر دانیده این مقام بالاصالة مقام انبیا مرسل است علیهم الصلوات واشیمات بالاصالة مقام انبیا مرسل است علیهم الصلوات واشیمات لهذا حضرتِ ابراهیم کمیل الرحمٰن علی نبینا و علیه الصلوة والسلام طلب اطمینان قلب نموده و در حصولِ یقین در رنگ عوام الناس مخاج برویة بصری کشت

توجہ، لیکن جاننا چاہئے کہ صاحب رجوع جس طرح قرب ویقین میں اکمل ہے اس طرح مقامات میں بھی اکمل ہے اس طرح مقامات میں بھی اکمل ہے لیکن اس کے بیکمالات مستورر کھے جاتے ہیں اور دعوت خلق کی خاطر اور مخلوق کے ساتھ حصول مناسبت کے لئے جو افادہ اور استفادہ کا سبب ہے، اس کے ظاہر کوعوام الناس کے ظاہر کی طرح بنا دیتے ہیں ۔ بید مقام اصالی انبیائے مرسلین علیہم الصلوات والتسلیمات کا مقام ہے اس لئے حضرت ابراہیم خلیل الرحمٰن علیٰ نبینا وعلیہ الصلوق والسلام نے اطمینان قلب طلب کیا اور حصول ایقین میں عوام الناس کی مانندرؤیت بھری کے محتاج ہوئے۔

## شرح

سطور بالا میں حضرت امام ربانی قدس سرہ العزیز اس امری وضاحت فرما رہے ہیں کہ عروجی منازل میں کشف و شہود کی کثرت ہوتی ہے ، بنا ہریں سالکین طریقت عامۃ الناس میں متازمعلوم ہوتے ہیں جبکہ نزولی مدارج میں یقین و قرب پوشیدہ ہوجاتے ہیں اس لئے وہ عامۃ الناس کی مانند دلائل و شواہد کے محتاج ہوتے ہیں ۔ دراصل یہ نبوت و رسالت کا مقام ہے ۔ جدالا نبیاء سیدنا ابراہیم علیہ السلام یقین کے اعلیٰ مرا تب پرفائز ہونے کے باوجود دلائل و براہین کے خواہاں ہوئے تاکہ اطمینان قلب میسر ہوجائے جیسا کہ قرآن مجید میں ہے:

البني المنافقة المناف

وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيْمُ رَبِّ آرِ نِي كَيْفَ تُحْيِ الْمَوْقَ قَالَ آوَلَمْ تُوُمِّنُ قَالَ بَالْ وَالْكِنُ لِيَطْمَئِنَّ قَلْبِي لَ

اور جب عرض کی ابراہیم علیہ السلام نے اے میرے پروردگار! مجھے دکھا تو مُر دوں کوزندہ کیے کرتا ہے؟ فرمایا کیا تجھے یقین نہیں؟ عرض کی یقین تو ہے کیکن جا ہتا ہوں کہ میرا قلب مطمئن ہوجائے۔

حضرت علامة ترطبی رحمة الله علیه رقمطرازین: وَذَالِكُ اَنَّ الْإِسْتِفْهَا مَ بِكَیْفَ إِنَّهَا هُوَ مُوْدِهِ مُتَقَدَّرَ الْوَجُوْدِ عِنْدَ السَّائِلِ بِكَیْفَ إِنَّهَا هُوَ مُوْدِهِ مُتَقَدَّرَ الْوَجُوْدِ عِنْدَ السَّائِلِ وَالْمَسْئُولِ عَلَي عَلَى السَّامِ الله الله علیه السلام الله بات میں ہرگز متر دونہیں تھے کوئکہ کیف سے سوال ہور ہاہے اور کیف سے سوال الله موجود شک کی حالت دریافت کرنے کیلئے کیاجا تا ہے جس کا وجود سائل اور مسئول دونوں کے زویک قینی ہوتا ہے۔

ایسے ہی حضرت سیدنا عزیر علیہ السلام نے بھی حصول یقین کے باوصف حق تعالی سے دلائل کا مطالبہ کیا تھا۔

#### بينةنمبراء

عَوْبُ الْبِيتِ اللهِ بينه فمبرا:

حضرَت امام ربانی قدس سرہُ العزیز ارشاد فرماتے ہیں کہ عروجی منازل میں جملہ عقا کد کلامیہ ہم پر بدیمی تھے اور ان معتقدات کے متعلق یقین ،محسوسات کے یقین سے بھی زیادہ تھا مگر نزولی مدارج میں وہ یقین مستور ہوگیا اب ہم بھی عامة الناس کی مانند دلائل کے متاج ہیں۔



كتوباليه معترلة مجع إن من المناهج بون في الأميه



موضوعات

کمالِ یقین، کمالِ قرب پرمرتب ہوتاہے اہلِ ایمان کی اقسام ثلاثہ قلبی وسواس سے نجات کے طریقے





#### ري مڪنوب -۱۸۲

منس جمعے از درویثان نشته بود ند سخنے از خطرات و ٔ وساوس طالبان درمیان آوردند درین من صدیثے مذكور شدكه روزے بعضے از اصحاب خيرالبشرعليه وليهم ا الصلوات وانسليمات پيش آئسرور از خطرات سوءخو د تشكايت كردندان سرور فرمود عليه الصلوة والسلام ذٰلِكَ مِنْ كَمَالِ الْإِيمَانِ *اين فقير را در آن وقت معنى اين* صرث چنين بخاطر گذشت والله سُبحانه أعلم بحقيقة الحال كه كال ايان عبارت از كال يقين است وكال يتين مترتب بركال قرب وهرجيذ قلب ومافوق اُورا ازلطائفَ قربِ الهي جل ثانه بيشتر پيدا شود ايان و يقين زياده ترخوا مدبود وبتعلقي اوبقالب افزون ترخوامد

# گشت این زمان خطرات در قالب بیشتر ظهورخوامد یافت و وساوس نامناسب ترلائح خوامدگر دیدیس ناچار سبب خطراتِ سوء کال ایمان بود

توجہ، درویشوں کی ایک جماعت بیٹھی ہوئی تھی کہ طالبان طریقت کے وسواس وخطرات کے متعلق گفتگو چل پڑی ۔ اس ضمن میں ایک حدیث مذکور ہوئی کہ ایک روز خیر البشر علیہ الصلوات والتسلیمات کے صحابہ کرام رضی اللہ عنہم میں ہے بعض نے آس سرورصلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے اپنے برے خطرات کی شکایت کی ۔ آس سرور علیہ الصلوة والسلام نے فرمایا ذیک مین گمکال الاین بی ہے علیہ الصلوة والسلام نے فرمایا ذیک مین گمکال الاین بی سے علیہ الصلوة والسلام نے فرمایا ذیک مین کمکال الاین میں سے ایک میٹ سے اس وقت اس حدیث کے معنی اس فقیر کے دل میں یوں آئے واللہ سُر بحائی فہ سُر بحائی ہوئی ، اس وقت اس حدیث ہم کمال ایمان ، کامل یقین سے عبارت ہے اور کمال یقین ، کمال قرب پر متر تب ہے ۔ قلب اور اس سے بالا لطائف (روح ، سر، خفی ، اخفی ) کو قرب الہی جل شانہ جس قدر بیشتر حاصل ہوگا ایمان ویقین ای قدر زیادہ تر ہوگا اور قالب کے ساتھان کی بے تعلقی زیادہ ہوگی ۔ اس وقت قالب میں خطرات کا بیشتر ظہور پذیر ہو نگے اور نا مناسب تر وسوسے ظاہر ہو نگے پس لاز مائر ہے خطرات کا سبب کمال ایمان ہوگا۔

شرع

ز رنظر مکتوب گرامی میں حضرت امام ربانی قدس سرهٔ العزیز ایک حدیره ک

عارفاندانداز میں الہا می تشریح فر مارہ ہیں کہ سالکین طریقت جب کی شخ کامل کمل کے زیر ہدایت و تربیت سلوک طے کرتے ہیں توشخ کی توجہات قدسیہ، اذکارو اور اداور سنت و شریعت کی پابندی کے باعث ان کے عالم امر کے جوابر خمسہ کی تطہیر و تنویر ہوجاتی ہے، اس لئے وہ عالم بالا کی طرف متوجہ و ملتقت ہوجاتے ہیں اور اپنی لظافت و نور انہیت کی بدولت عالم وجوب کی طرف پرواز کرجاتے ہیں۔ جتنا قرب زیادہ ہوگا اتنا ہی یقین وایمان کامل ہوگا جبکہ قالب میں کثافت و ثقالت کی وجہ سے ظلمت و کدورت رہ جاتی ہے اس لئے اس پر شیطانی و سواس اور نفسانی خطرات کا ظلمت و کدورت رہ جاتی ہے اس لئے اس پر شیطانی و سواس اور نفسانی خطرات کا ظلمت و کدورت رہ جاتی ہے۔ یوں لطائف خمسہ کا تکمیل و تطہیر کے بعد شیطانی حملوں سے محفوظ ہوجانا کمال ایمان ہے جس کا تذکرہ ارشاد نبوی علی صاحبہا الصلوات ذلے گئے ہوئی آپ کیک ارشاد نبوی علی صاحبہا الصلوات ذلے گئے ہوئی گئیا گیا ہے۔

## بكتك استا

حضرت امام ربانی قدس سرهٔ العزیز ارقام پذیر ہیں که سالکین طریقت کی طرح اہل ایمان کی بھی تین اقسام ہیں

ا.....مبتدی ۲.....متوسط ۳.....نتهی

مذکورہ بالا حدیث شریف میں منتہی اہل ایمان کا ذکر ہے جن کے لئے قلبی خطرات اور صدری وسواس نقصان دہ نہیں ہوتے کیونکہ صحابہ کرام رضی الله عنہم کو خیرالبشر صلی الله علیہ وسلم کی پہلی صحبت میں ہی وہ کمالات میسر ہوجاتے تھے جو اولیائے امت کو شاید ہی انتہاء میں میسر ہوتے ہوں چنانچہ حضرت امام ربانی قدس سر وُ العزیز رقمطراز ہیں:

صحابرگرام .... را دراول صحبت خیرالبشر علیه وعلیهم الصلوات وانسلیمات آن کالات میسر می شدکه اولیا ئے امت را در نہایت شاید میسر شود ک

البتہ مبتدی اور متوسط سالکین کے لئے وسواس وخطرات زہر قاتل ہیں اس لئے انہیں استغفار ،کلمہ طیبہ، تیسراکلمہ، آیۃ الکری اور معو فرین کی کثرت کرنا چاہئے۔

موفیاء فرماتے ہیں کہ جب شیطانی وسواس پیدا ہوں تو سالکوں کو باطن پراسم اللہ کی ضرب لگانا چاہئے تا کہ شیطان کا حملہ اثر انداز نہ ہو، یوں بار بار ضربیں لگانے سے شیطانی حملے کمزور اور نا پید ہوجاتے ہیں۔ اس لئے اہل اللہ کی صحبت و معیت لازم ہے جبیا کہ آیہ کریمہ گؤنؤ المنے التھا جو آین سے عیاں ہے۔ لیکن یہ اور ادو اذکار اور ضربیں اسی وقت کار آمد اور فائدہ بخش ثابت ہوتی ہیں جب سالکین اخلاص نیت اور صدق دل کے ساتھ یہ امور سرانجام دیتے ہیں ورنہ وسواس وخیالات سے چھٹکار اصال نہیں ہوتا۔ بقول کیے

بر زبان شبیح و در دل گاؤ خر

واضح رہے کہ وہ صوفیاء جن کے لطائف خمسہ کی تطهیر و تکیل ہوجاتی ہے گر صدری وسواس اورقلبی خطرات ان کے قالب پر اثر انداز ہوتے ہیں اس قسم کے اہل تطہیر صوفیاءاول تو گناہوں سے محفوظ ہوجاتے ہیں یا گناہ کرتے کرتے ہی جاتے ہیں۔ اگر بھی ان سے گناہ کاار تکاب ہوجائے تو فوراً تو بہ کر لیتے ہیں۔

سیامرذ ہن نشین رہے کہ وسواس وخطرات سے نجات حاصل کرنے کے لئے سالکین طریقت کو اعمال واذ کار کے دوران ان کے معانی ومفاہیم ملحوظ رکھنے چاہئیں تا کہ حق تعالیٰ کے جمال وجلال اورعظمت و کبریائی کا استحضار رہے۔ ایسا کرنے ہے ۔

انوار وتجلیات کاورود اور عجز و نیاز پیدا ہوتا ہے یوں خیالات منتشر نہیں ہوتے بلکہ ارتکاز توجہ نصیب ہوتی ہے۔

o ..... جونهی وسوسه آئے تواسے فوراً جھٹک کراستغفار و تلاوت و دیگراذ کار میں مشغول ہوجانا جا ہے ۔

0 ... وضوا و رغسل ہے بھی وسوسوں سے چھٹکارا حاصل کیا جاسکتا ہے۔

اہل اللہ کی صحبت میں حاضر ہوجانا چاہئے جنہیں حق تعالی کی طرف سے
 ردائے حفاظت نصیب ہوتی ہے تا کہ سالکین بھی حفاظت کے حصار میں آجائیں۔





كتوباليه مؤاله المعالية مقرلاً ويجي كابلي



موضوعات

سالک کے لئے دنیوی تعلقات کے نقصانات اپنی طریقت کی غیرت نسبت کے پختہ ہونے کی علامت ہے



#### رئي مڪنوپ -۱۸۳

منن اميداست كەتعلقات شى وتوجهات براگنده كەبر ظاہرائتىلاء يافتە اند ما نغىنىب باطن نباشند مع دالكسىمى ئايند كەخفىفى كە درتفرق، ظاہر ئىتر آيد مبادا كەدر باطن سرايت كندواز وصول بمطلب باز دارد عياداً بالله ئجانامن ذالك

تروی امید ہے کہ مختلف تعلقات اور منتشر توجہات جوآب پر بظاہر غلبہ پاگئے ہیں باطنی نسبت میں مانع نہیں ہونگے ہیں باطنی نسبت میں مانع نہیں ہونگے ہیں ہمہ کوشش کریں کہ ظاہری تفرقہ میں تخفیف میسر آجائے مبادا وہ باطن میں سرایت کرجائے اور مطلوب حقیق تک رسائی سے باز رکھے۔ عیاداً بالله سُبحانهٔ من ذالکُ

# شرح

زیرنظر کمتوب گرای میں حضرت امام ربانی قدس سرۂ العزیز اس امر کی تلقین و تعلیم فرمار ہے ہیں کہ سالکین طریقت کو ابتدائے سلوک میں قصداُد نیوی تعلقات

البيت الله المرابع الم

میں مشغولیت سے قدر سے کنارہ کش رہنا چاہئے تا کہ قلبی تو جہات کوار تکازاور باطنی نسبت کو استحکام میسر ہو۔ بصورت ویگر و نیوی امور میں کلیئ مصروفیت نسبت کیلئے باعث ضرر ہوتی ہے جو بالآخر تدریجاً سلب ہوجاتی ہے۔ یوں انسان گمراہی و بے ہودگی کی اتھاہ گہرائیوں میں گرجا تا ہے۔ اَلْعَیّادُ بِاللّٰهِ سُنہِ کَالَکُهُ

البتہ اسباق طریقت کے تمرار سے شیخ کی نسبت منتقل و متحکم ہوتی رہتی ہے۔
اپنے سلسلہ طریقت کے ساتھ گہری وابشگی ،لگاؤ، وفاا ورغیرت ،نسبت کے پختہ
ہونے کی علامت وشرط ہے جوزندگی میں پیش آمدہ حوادث ومصائب میں دشگیری
کرتی ہے اور قبر وحشر میں بھی مدومعاون ٹابت ہوگی۔ (ان شاءاللہ)

کسی شاعرنے کیا خوب کہا

خواجم که جمیشه در وفائے تو زیم خاکے شوم و بزیر پائے تو زیم مقصود من خسه ز کونین توئی از بہر تو میرم از برائے تو زیم



كتوبايي مقرلة مجيم فعلي الله بن بن قبل خات



موضوعات

حضور طلط کی متابعت ہی اصل کام ہے شخ کے ساتھ وفاداری بشرط استواری لازم ہے مشائخ نقشبند بیخلفارراشدین کی متابعت کا خصوصی التزام کرتے ہیں





#### مکنوب ۱۸۴۰ مکنوب ۱۸۴۰

من اے فرزند آنچہ فردا بکارخوا بد آمد مابعتِ صاحبِ شریعت است علیدالصلوۃ والسلام والتحید احوال ومواجید وعلوم ومعارف واثارات ورموز الربان مابعت جمع ثوند فبہا ونعمت والا جزخرابی واشدراج بیچ نیست سیدالطائفہ جنید را بعد از فوت شخصے بخواب دیدواز حالش پرسید جنید درجواب اوگفت طلاحتِ الْحِبَا رَاتُ وَ فَنِیَتِ الْمِشَا رَاتُ وَمَا فَعَمَا إِلَّا رُکِیْعَاتُ رَکَعُنَاهَا فِیْ جَوْفِ اللَّیلِ فَمَا اللَّهُ اللَّهُ

توجه، اے فرزند! جو کچھکل کام آئے گا وہ صاحب شریعت صلی اللہ علیہ وسلم کی متابعت ہے۔ احوال ومواجید، علوم ومعارف اوراشارات ورموز کواگر اس متابعت کے ساتھ جمع فرمادیں تو بہت اچھاہے ورنہ بجز خرائی اوراستدراج کے بچھنہیں ہے۔ سیدالطا کفہ جنید بغدادی قدس سر وُ العزیز کو وفات کے بعد کسی شخص نے خواب میں سیدالطا کفہ جنید بغدادی قدس سر وُ العزیز کو وفات کے بعد کسی شخص نے خواب میں

البيت المتالي المتالي

دیکھا اوران کا حال دریافت کیا تو حضرت جنید نے اسے جواباً فرمایا ۔ جمله عبارات اکارت گئیں اوراشارات فناہو گئے ،ہمیں تو ان رکعتوں نے ہی فائدہ دیا جو ہم رات کے پچھلے پہرادا کیا کرتے تھے۔

# شرح

زیرنظر کمتوبگرای میں حضرت امام ربانی قدس سر اُ العزیز متابعت نبوی علی صاحبها الصلوات پرکار بنداور اسباق طریقت کا پابندر ہے کی نفیحت فرمار ہے ہیں۔ دراصل دوران سلوک سالکین طریقت پرسنت و شریعت اور اوراد و وظائف کی بدولت حقائق ومعارف کا انکشاف اور کیفیات واحوال کا ورود ہوتا ہے ، جوان کی معلومات میں مزیداضا فے کا باعث ہوتے ہیں۔ جن کواہل اللہ یاران طریقت میں بیان کرتے اور کتب میں تحریب کھی فرماویتے ہیں۔ بسااوقات سالکین ان اسرار واشارات میں اسقدرمشغول ہوجاتے ہیں کہ مزل مقصود سے توجہ ہث جاتی ہے جو اشارات میں اسقدرمشغول ہوجاتے ہیں کہ مزل مقصود سے توجہ ہث جاتی ہے جو طریقت کیلئے کھلونوں کی حیثیت رکھتے ہیں ، بنابریں طالبان طریقت کوانہیں نا قابل اعتبار واعتماد سمجھ کرشریعت مطہرہ اور سنت نبویہ کی پابندی کرنا چا ہئے۔ بقول شاعر اعتبار واعتماد شمجھ کرشریعت مطہرہ اور سنت نبویہ کی پابندی کرنا چا ہئے۔ بقول شاعر کار کن بگور از گفتار

## بينةمبرا

واضح رہے کہا گر دوران سلوک احوال ومواجید میسر نہ بھی ہوں بمحض سنت و شریعت کی پابندی اور اپنے مرشد ومر بی کی محبت ہی سالک کے قلب میں موجز ن البنت المجاه البنت المجاه المج

رہے تو ایساسا لک مبار کباد کامستحق ہے۔ان شاءاللہ وفاداری بشرط استواری کے زریں اصول کے تحت وہ بالآخر واصل باللہ ہوجاتا ہے۔ فیھو المقصود

### بلينه تمبراء

سلطان طریقت ،سیدالطا کفه حضرت شیخ جنید بغدادی قدس سرهٔ العزیز جوعمر محرجلیل القدر مشائخ کی تربیت فرماتے رہے اور اسرار طریقت کی گھیاں سلجھاتے رہے ، ان کے لئے بھی نوافل تہجد ہی سودمند ثابت ہوئے جواتباع سنت ہونے کی بنایر باعث قربت ہیں جیسا کہ ارشادات نبویے کی صاحبہا الصلوات ہیں ہے

آفُضَلُ الصَّلَوةِ بَعْدَ الْمَغْرُوْضَةِ صَلَوٰةٌ فِيْ جَوْفِ اللَّيْلِ لَلِي عَنْ فَرْضَ مَا ذَوْلَ عَلَى الْمَغْرُوْضَةِ صَلَوٰةٌ فِيْ جَوْفِ اللَّيْلِ لَلَّ لِعِنْ فَرْضَ مَا ذَوْلَ لَهُ مَا ذَوْلَ لَكُونُ مِنْ اللَّهُ عَلَى الْمُعْلَى اللَّهُ عَلَى الْمُعْلَى اللَّهُ عَلَى الْمُعْلَى اللَّهُ عَلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُؤْمِنِ الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُؤْمِنِ اللَّهُ الْمُؤْمِنِ اللَّهُ الْمُؤْمِنِ اللَّهُ الْمُؤْمِنِ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِ اللَّهُ الْمُؤْمِنِ الْمُؤْمِنِ الْمُؤْمِنِ الْمُؤْمِنِ الْمُؤْمِنِ الْمُؤْمِنِ اللْمُؤْمِنِ اللْمُؤْمِنِ الْمُؤْمِنِ اللْمُؤْمِنِ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِ اللْمُؤْمِنِ الْمُؤْمِنِ الْمُؤْمِنِ الْمُؤْمِنِ الْمُؤْمِنِ الللْمُؤْمِنِ الللْمُؤْمِنِ اللللِّهُ الْمُؤْمِنِ الْمُؤْمِنِ الْمُؤْمِنِ الْمُؤْمِنِ الْمُؤْمِنِ الللْمُؤْمِنُ الْمُؤْمِنِ الللْمُؤْمِنِ اللللْمُومِ اللللْمُؤْمِنِ الللْمُؤْمِنُ وَالْمُؤْمِنِ الْمُؤْمِنِ الللّمُؤْمِنِ الْمُؤْمِنِ الْمُؤْمِنِ الْمُؤْمِنِ الْمُؤْمِنِ الللْمُومُ الْمُؤْمِنِ الللّهُ الْمُؤْمِنِ الْمُؤْمِنُ وَمِنْ الْمُؤْمِعُ الْمُؤْمِنِ الْمُؤْمِنِ الْمُؤْمِنِ الْمُؤْمِنِ الْمُؤْمِنِ الْمُؤْمِنِ الْمُؤْمِنِ اللْمُؤْمِنِ الْمُؤْمِنِ الْمُؤْمِنِ الْمُؤْمِنُ الْمُؤْمِنُ الْمُؤْمِنُ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِنُ الْمُؤْمِنِ الْمُؤْمِنِ الْمُؤْمِنُ الْمُؤْمِنُ الْمُؤْمِنِ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ وَالْمُؤْمُ الْمُؤْمُونُ وَالْمُؤْمُ الْمُؤْمُ وَالْمُؤْمُ

دوسرى روايت ميس ہے اَقْرَبُ مَا يَكُونُ الرَّبُّ مِنَ الْعَبُدِ فِي جَوْفِ اللَّهُ مِنَ الْعَبُدِ فِي جَوْفِ اللَّيْلِ الْآخِدِ عَلَيْ بِعَنْ بندهَ مومن كورب تعالى كاسب سے زيادہ قرب، رات كے آخرى حصد ميں نصيب موتا ہے۔

مَنْ فَعَلَيْكُمْ بِمُتَابَعَتِهِ وَمُتَابَعَةِ خُلَفَاتِهِ الرَّاشِدِ بِنَ عَلَيْهِ وَعَلَيْهِمُ الصَّلُوةُ وَالسَّلَامُ وَإِتَّاكُمْ وَمُخَالَفَةَ شَرِ يُعَتِهِ قَوْلاً وَ جه البيت المعرب المعرب

# عَمَلًا وَاعْتِقَادًا فَإِنَّ الْأُولِىٰ يُمَنُّ وَ بَرَكَةٌ وَ الثَّانِيَةَ شُوْمٌ وَهَلَكَةٌ

تسوی الله کی متابعت لازم ہے۔قولی عملی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے خلفائے راشدین رضی اللہ عنہم کی متابعت لازم ہے۔قولی عملی اور اعتقادی طور پرشر بعت کی مخالفت سے بچیس کیونکہ پہلی چیز (مخالفت) باعث کیونکہ پہلی چیز (مخالفت) باعث بربادی وہلاکت ہے۔ بربادی وہلاکت ہے۔

# شرح

سطور بالا میں حضرت امام ربانی قدس سرہ العزیز حضورا کرم صلی الله علیہ وسلم اور خلفائے راشدین رضی الله عنهم کی اعتقادی اور تولی وقعلی متابعت اور سرور کا نئات صلی الله علیہ وسلم کی مخالفت سے اجتناب کرنے کی تلقین فرمار ہے ہیں کیونکہ قرآن وحدیث میں اہل ایمان کو انہی کی اطاعت وسنت کی پیروی کرنے کی تاکید فرمائی گئ ہے جیبا کہ آیہ کریمہ یکا آیہ الله کی امار عکنی کھ بیسٹنو الطیع عوا الله وَاطِیعُوا الله وَاطِیعُوا الله وَالله الله وَالله وَالله الله وَالله وَاله

علاوہ ازیں راہ سنت ہی صراط متنقم ہے جس پر کاربندر ہے کا تھم دیا گیا ہے جی اگر ارشاد نبوی علی صاحبها الصلوات له فَدا صِدَ اطِی مُسْتَقِیْمًا فَا تَبِعُوهُ اللهِ عِنْ اللهُ عَلَيْهِمُ مِنْ التَّاتِيْنَ وَالصِّلَا اللهُ عَلَيْهِمُ مِنَ النَّبِيِّيْنَ وَالصِّلِيُقِيْنَ كَلُهُ عَلَيْهِمُ مِنَ النَّبِيِّيْنَ وَالصِّلِيُقِيْنَ كَلُهُ عَلَيْهِمُ مِنَ النَّبِيِّيْنَ وَالصِّلِيُقِيْنَ كَلُهُ عَلَيْهِمُ مِنَ النَّبِيِّيْنَ وَالصِّلِيُقِيْنَ

## البيت المجاه المراجع المحاج المحاجب ال

وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِيْنَ وَحَسُنَ أُولِئِكَ رَفِيْقًا لَا اور إهْدِنَا الصِّرَاطَ الشُّهَدَاءِ وَالصَّرَاطَ السِّرَاطَ السِّرَاطَ الَّذِينَ اَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ لِلْمُصَوَاضَ عِد

## بينةمبرا

واضح رہے کہ مشائخ نقشبند بیرضی الله عنهم متابعت نبوی علی صاحبها الصلوات کے بعد صحابہ کرام کی بالعموم اور خلف کے راشدین کی بالحضوص اتباع کا التزام کرتے ہیں کیونکہ حضورا کرم صلی الله علیہ وسلم نے خلفائے راشدین کے طریقہ کوسنت فرمایا ہے۔

## بينه نميرًا؛

یام متحضرر ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ عدیہ وسلم کی متابعت سراسریمن وبرکت ہے اور سنت وشریعت کی مخالفت میں ہلاکت وبربادی اور بربتی ورسوائی ہے۔ اَلْعَیّادُ بِاللّٰهِ سُنِحَانَهُ

## بينه نميرا.

بیامربھی ذہن نشین رہے کہ اہل طریقت کے نزدیک اپنی نسبت کی حفاظت اوراسباق طریقت پر مداومت اہم ترین امور ہیں اس لئے سالکین طریقت کو ہر حال میں انہی کوفوقیت واوّلیت وترجیح دینا چاہئے ۔ بعدازاں دیگرامورتصنیف وتالیف وغیر ہامیں مشغول ہونا چاہئے ۔ اَللَّٰہُمَّ اَذُرُ قُنْاً إِیّاٰهَا مِعْوَّةِ الْبِيتِ الْفَالِيَّةِ الْبِيتِ الْفَالِيَّةِ الْبِيتِ الْفَالِيِّةِ الْبِيتِ الْفَالِيَّةِ الْبِيْ بينه نم برا:

واضَّح رہے کہ ق تعالیٰ سجانہ مختار مطلق اور موجد حقیق ہے اس لئے جملہ امور اس کے اختیار وا یجاد سے ظہور پذیر ہوتے ہیں۔البتہ بندہ باذن اللہ ان امور میں مختار ومجاز ہوتا ہے جسیا کہ آیات کریمہ قُلْ اِنَّ الْاَهْمَ كُلُّهُ لِلَّهِ لَٰ اور قُلْ كُلُّ مِنْ عِنْدِاللَّهِ لِلَّهِ سے عیاں ہے۔



كتوبالير سَرَيْنَ مِهُ صَيْوْرْعِ بِنَ إِنَّهِيد



<u>موضعع</u> قلب سلیم ہی باعثِ رحمت ہو تاہے

*₹* 



# مُكُنُّوبِ - ١٨٥

منن آنچیر ماوشالازم است سلامتی قلب است از گرفتاری مادون حق شجانهٔ داین سلامتی برتقدیری میشرگرد د که غیر اُورا سجانهٔ بردلِ خطور سے نا مَداکر فرضاً هزار سال حیات و فاکنه غیر بردل مگذر د

تنویسه: جو کچھ ہم اورتم پر لازم ہے وہ حق سجانۂ کے ماسوا کی گرفتاری ہے اپنے قلب کی سلامتی ہے اور میسلامتی اس صورت میسر ہوتی ہے کہ اس سجانۂ کے غیر کا دل پر کوئی گذرندر ہے۔اگر بفرض محال ہزار برس بھی زندگی وفاکر سے پھر بھی دل پر غیر کا گذرندہو۔

# شرح

زیرنظر کمتوب گرامی میں حضرت امام ربانی قدس سرۂ العزیز کمتوب الیہ کوجادہ شریعت پراستھامت گزیں اور متوجہ الی اللّٰدر ہنے کی دعادے رہے ہیں کیونکہ سالکین جس قدر حق تعالیٰ کی طرف متوجہ ہوتے ہیں اسی قدر اغیار کی محبت سے بیزار اور ماسواکی گرفتاری سے نجات پاتے ہیں۔اہل طریقت اسی کوسلامتی قلب اور فنا کہتے البيت المحقق المنتان ا

يں ۔روزِ قيامت قلبِ سليم ہي باعث مغفرت اورمو جب رحمت ہوگا۔

بلينسه

واضح رہے کہ ہزار برس ماسوی اللہ کے نسیان کا قول حضرت امام ربانی قدس سرۂ العزیز کی اپنی فنائیت تامہ اور تحویت کلید کا بیان ہے جس سے آپ ہی مختص ومتاز ہیں۔ وَاللّٰهُ وَرَسُولُهُ أَعُلَمُ بِحَقِیْقَةِ الْحَالِ



كتوباليه ئتة زَوَاجَهَ عَبْ إِلْ السَّحْ إِنْ مُعْقِعِينَ كَالِكُ النَّهِ عِيد



## موضوعات

حضرت امام ربانی رضی عند کے قسیم بدعت سے انکار کی توجیہات تکبیرتحر بیہ سے بل لسانی نیت بدعت ہے طریقتِ نقشبند میر کا انحصار سنت نبوی اور اقتدار صحابہ پر ہے جینتِ قیاس اور اس کی تفصیلات



البيت الله المعالمة ا

# مكتوب - ۱۸۶

كفنة اندكه رعت بردونوع است حنه وسيئه -حندان کل نیک را گویند که بعداز زمان آنسرور و خلفاء *داشدين عليه عليهم من الصلوات اتمها ومن التحي*ات اكلها يبدا شده بإشدور فع سنت ننا يدسيئه آكدرا فع سنت باشدا يفتير دربهج برعتى ازين برعتهاحين ونورانية مثامده نميكند وجزظلمت وكدورت احساس نمي نايداكرفرضاً كل مبتدع را امروز بواسطهٔ ضعین بصارت بطراوت و نضارت بیندفرداکه حدیدالبصرگردند دانند که جزخیارت وندامت نتيحه نداشت ببيت بوقت صبح شود تهميح روز معلومت بر که ما که ماخته عثق در شب دیجور

المنت المعرف المنت ال

سد البشر مفرمايد عليه وعلى آله الصلوات والتسليمات مَنْ أَحْدَثَ فِي أَمْرِ ذَا هٰذَا مَا لَيْسَ مِنْهُ وَهُوَرَدُّ چِيْرِ كِيهِ مردود باشد من از كا پيداكند

توجه، بعض علماء کہتے ہیں کہ بدعت دوسم کی ہے حسنہ اور سینے۔ بدعت حسنہ اس نیک عمل کو کہتے ہیں جوحضو را کرم اور خلفائے راشدین عکینیہ و عکینیہ فرمین المصلو ایت آگینہ اور خلفائے راشدین عکینیہ و عکینیہ فرمین المصلو المحملو ایت المحکواتِ آگینہ اور الموا الموا المحکواتِ آگینہ المحکواتِ المحکول میں ماہم ہوا ہوا ور بعت سینے وہ ہے جورافع سنت ہوگر یہ فقیران بدعتوں میں سے کسی بدعت میں حسن و فورا نیت مشاہدہ نہیں کرتا اور سوائے ظلمت و کدورت کے کہم مور نہیں ہوتا آگر بالفرض کوئی بدعت آج ضعف بصارت کی بناء پرتازہ اور خوش نماد کھائی و بی ہوگا۔ جو مدت بھر دے ویں گے تو سوائے خیارہ و شرمندگی کے پہم نتیجہ برآ مزہیں ہوگا۔ حضرت سیدالبشر علیہ وعلی المالصلو ات والتسلیمات فرماتے ہیں مین آخذ کی آخر و آگی المالی سے ظاہر ہوگا؟۔

# شرح

زیرِ نظر مکتوب گرامی حضرت امام ربانی قدس سره ٔ العزیز کے معرکہ آراء مکا تیب شریفہ میں سے ہے جس میں آپ نے تقتیم بدعت سے انکار فرمایا ہے۔ مناسب معلوم ہوتا ہے کہ یہاں بدعت کی قدر ہے تفصیلات بیان کردی جائیں تا کہ فهم كمتوب ميس مولت رب\_ وبِاللهِ التَّوْفِين

اللہ علیہ بدعت کا لغوی معنی بیان کرتے ہوئے رقمطراز ہیں معنی بیان کرتے ہوئے رقمطراز ہیں

ٱلْبِدْعَةُ كُلُّ شَيْئً عُمِلَ عَلَى غَيْدِ مِثَالٍ سَابِقٍ لَهُ لِعِنَ عهد گذشته میں جس چیز کی مثال نہ ہواہے معمول بنالیا جائے ، وہ بدعت کہلاتا ہے۔

در بخاری حضرت علامه این ججرعسقلانی رحمة الله علیه یون ارقام پذیر بین استان می بندیر بین استان می بادیر بی بادیر بین استان می بادیر بین استان می بادیر بین استان می بادیر بی بادیر بین استان می بادیر بین استان می بادیر بین استان می بادیر بین استان می بادیر بیاد بادیر بی بادیر بیاد بادیر بیاد بادیر بادیر بیاد بادیر بید بادیر بیاد بادیر بید بادیر بید بادیر بادیر

اَلْبِدُعَةُ اَصْلُهَامَا اُحْدِثَ عَلَىٰ غَيْدِ مِثَالِ سَابِقٍ لَيْ يَعِيٰ بدعت كى اصل به ہے كدا يسے اموركوا يجا وكرليا جائے جس كى سابقہ دور ميں نظير ندلتى ہو۔

است فاضل اجل حضرت سید شریف جرجانی رحمة الله علیه بدعت کی تعریف کرتے ہوئے رقمطر از بین:

اَلْبِدُعَةُ هِىَ الْاَمْرُ الْمُحْدَثُ الَّذِي لَمْ يَكُنْ عَلَيْهِ الصَّحَا بَةُ وَالتَّابِعُوْنَ وَلَمْ يَكُنْ عَلَيْهِ الصَّحَا بَةُ وَالتَّابِعُوْنَ وَلَمْ يَكُنْ مِمَّا الْحَتِضَاةُ الدَّلِيْلُ الشَّدْعِيُّ سَلِيعِيْ بدعت إيسے نو ايجادام كوكماجا تاہے جس پرصحابہ وتابعين كرام رضى الله عنهم كا تعامل نه مواورنه بى اس پركوئى دليل شرى مو۔

🗘 .....حضرت علامه ملاعلی قاری حنفی رحمة إلله علیه یون تحریر فرماتے ہیں ِ

في الشَّرْعِ إِحْدَاثُ مَا لَمْ يَكُنُّ فِيْ عَهْدِ دَسُوْلِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ اللهِ عَنْ شريعت مِن بدعت اس نع كام كوكهاجا تاب جوعهد نبوى على صاحبها الصلوات مِن نبيس تفار

لِ مرقات على مفكوة جلداول: ١٢٩

سى مرقات على مشكوة جلداول: ١٧٩

ی ننخ الباری شرح بخاری جلد چهارم: ۲۵۳

س كتاب التعريفات: ١٩

البيت الله المراجع الم

🚓 .... حفرت علامه اساعيل حقى رحمة القدعليه لكصته بين:

إِنَّ الْمِدِهُ عَهَ هِىَ الْفِعْلَةُ الْمُخْتَوَعَةُ فِي الدِّمْنِ عَلَى خِلَافِ مَاكَانَ عَلَيْهِ النَّبِيُّ وَكَانَتُ عَلَيْهِ النَّبِيُّ وَكَانَتُ عَلَيْهِ السَّحَابَةُ وَالتَّابِعُوْنَ لِللَّهِ يَعِى بِرعت اسْفُل كوكتِ بِس جو سنت نبوى على صاحبها الصلوات كے ظلاف وضع كيا جائے يونمی وہ صحابہ وتا بعين كرام رضى اللّمَنهم كے طريقه كے مخالف ہو۔

ے .....حضرت علامه عسقلانی رحمة القدعلیہ نے حضرت امام شافعی رحمة الله علیه کی بیان فرموده محدثات کی دواقسام نقل فر مائی ہیں ، ملا حظه موں

جَبُدار شاونبوی علی صاحبها الصلوات میں من آخدت فی آمُونا اله آا الهُسَّ مِنْهُ فَهُورَدٌ سِ مِی "مَالَیْسَ مِنْهُ " کی قیدلگا کراس امر کی صراحت فر مادی گی کہ جو چیز دین اسلام کے خلاف ہو وہی قابل رد ہے اور جو چیز اسلام سے مزاحم و متصادم نہ ہو محد دات محمودہ میں سے ہے جسے حدیث میں سنت حسنه فر ما یا گیا ہے۔ بنابریں حضرت امام ربانی قدس سر العزیز بدعت کی تقسیم کے قائل نہیں اور آپ کے بنابریں حضرت امام ربانی قدس سر العزیز بدعت کی تقسیم کے قائل نہیں اور آپ کے بنزویک کُنُ بُدویک کُنُ بِدُعَةً عِلْمَ خُصُوص البعض قرار یا تا ہے اس لئے آپ اِخداث فی الدِّین الدِّین مُحْدَثَةً بِدُعَةً عام خصوص البعض قرار یا تا ہے اس لئے آپ اِخداث فی الدِّین

<sup>&</sup>lt;u>ع</u> فتح البارى شرح بخارى جلداول:٣٠٢

( خلاف کتاب وسنت وغیریها ) کو بدعت فرماتے ہیں اور ہر بدعت کوضلالت وگمراہی کا سرچشمہ خیال کرتے ہیں۔

🤝 ....آپ عليه الرحمه ايك مكتوب مين ارقام پذيريين

نورسنت سنيه راعلي صاحبها الصلوة والسلام والتحية ظلمات رعتها متتورساخة اندورونق ملت مصطفويه راعلي مصدر فالصلؤة والسلام والتحية كدورت امورمحدثه ضائغ دانيدوعجب ترآ مكمه جمعي آن محدثات را امور متحنه ميدانند وآن بدعتها راحنات مي انگار ندونگیل دین وتمیم ملت از ان حنات می جویند و دراتیان آن امور ترخیب می عُايند هَدَاهُمُ اللهُ سُنبَحَانَهُ سَوَاءَ الصِّوَاطِكَمُ مَى واندكه وين يبش ازين محدثات كامل شده بودوننمت تام گشة ورضاء حضرت حق سجاز وتعالى بحصول بيوسته كَمَا قَالَ اللهُ تَعَالَىٰ الْيَوْمَ أَكْمَلُتُ لُكُمُ وِمُنكُمُ لَى إِلَى إِلَى الرِّي محدَّات مِتن في المقیقت انکارنمودن است بمتغنائے ایں آیہ کریر<sup>ج</sup>

ترجمہ: رسول الله صلی الله علیه وسلم کی سنتوں کے نور کو بدعات کی تاریکیوں نے چھیا ویا ہے اور ملت مصطفوی علی مصدر حا الصلوٰ ۃ والسلام والتحیہ کی رونق کوان تو ایجا وامور کی كدورتوں نے ضائع كردياہے۔ كتنے تعجب كى بات ہے كدايك جماعت، ان بدعات کوستحسٰ جانتی ہے اور ان کوئیکیا سمجھتی ہے اور ان کے ذریعے سے دین و ملت کی بھیل وشمیم کرنا چا ہتی ہے اوران امور کے بجالا نے کی ترغیب ویتی ہے۔اللہ تعالی ان لوگوں کوسید ھے راستے کی ہدایت دے۔ بیلوگ نہیں جانتے کہ دین ان بدعات سے پہلے کمل ہو چکاہے اور اللہ کی نعتیں پوری ہو چکی ہیں اور اس کی رضا ا کے حصول کے ساتھ ملی ہوئی ہے جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا آج میں نے تمہارے البيت الله المرابع الم

لئے تمہارے دین کو مکمل کر دیا اور تم پراپنی نعت پوری کر دی اور تمہارے لئے دین اسلام کو پسند کرلیا۔ پس دین کا کمال ان بدعات میں سجھنا در حقیقت اس آیہ کریمہ کے مضمون سے انکار کرناہے۔

الله الله دوسر عمقام پر يون تحريفر ماتے ہيں:

گذشگان در برعت حنے دیدہ باشد کہ بعض افراد آئراسخس داشتہ انداماایں فقیردریں سکہ بایشاں موافقت ندار دو ہیج فرد برعت راحنہ نیداند و جز ظلمت و کدورت دراس احساس نمی ناید قال عَلَیٰ ہِ وَعَلَیٰ الِدِ الصَّلُوةُ وَالسَّلَامُ كُلُّ بِدُ عَدِّ صَلَاللَهُ وَمِی یابد کہ دریں غربت وضعی اسلام سلامتی منوط باتیانِ سنت است و خرابی مربوط تحسیل برعت سر برعت کہ باشد را در رنگ کاند میداند کہ میم بنیا داسلام می ناید وسنت را وی سال می یابد کہ درشب دیجو رضطالت مرایت می فرماید علما وقت را حق سجانہ و تعالیٰ تو فیق داو کہ بحن بیج برعت لب مکتابیٰ و باتیان بیج برعت فتوی ند منداگر چہ آل برعت در نظر شاں در رنگ فلتی مبح روش در آیہ چہ تو یات شیطان را در ما ورا سے سنت برعان عظمی است اللہ میں اسلام علی است اللہ علی است اللہ علی است اللہ علی است اللہ علی اللہ علی اللہ علی است اللہ علی اسلام علی اسلام علی اسلام علی اسلام علی اللہ علی اسلام علی اسلام علی اللہ علی اللہ علی اسلام علی اللہ علی الل

ترجمہ: بعض الطلے لوگوں نے بدعات میں کوئی حسن دیکھا ہوگا کہ اس کے بعض افراد
کو انہوں نے متحسن قرار دیا۔ بیفقیران سے اس مسئلہ میں اتفاق نہیں رکھتا اور کسی
فرد بدعت کو'' حسنہ' نہیں جانتا اور سوائے ظلمت و کدورت کے ان میں پچے محسوس
نہیں ہوتا۔حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ ہر بدعت گراہی ہے۔فقیر کے
نزدیک اسلام کی اس غربت و کمزوری کے زمانے میں سلامتی سنت سے ،اور خرابی
بدعت سے وابستہ ہے۔خواہ کوئی بدعت ہو، بدعت اس فقیر کو کدال کی صورت میں

نظر آتی ہے کہ جواسلام کی بنیاد کو ڈھار ہی ہے اور سنت کو ایک درخشاں ستارے کے رنگ میں پاتا ہے جو گمرا ہی کی شب تاریک میں رہنمائی کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ علاء وقت کو توفیق دے کہ کسی بدعت کے حسنہ ہونے کے متعلق زبان نہ کھولیس اور کسی بدعت کے کرنے کا فتو کی نہ دیں اگر چہ وہ بدعت ان کی نظر میں ''فلق صبح'' کی مانندروشن ہو کیونکہ شیطانی کمر کو ماورائے سنت (بدعت) میں بڑا تسلط ہے۔

سطور بالا سے بیام بخو بی واضح ہو چکا ہے کہ حضرت امام ربانی مجد والف ثانی قدس سرہ العزیز بدعت کی شم اول (بدعت حسنہ) پر بدعت کا اطلاق نہیں کرتے بلکہ آپ بدعت کا اطلاق صرف دوسری شم (بدعت سید) پر ہی کرتے ہیں اور ہر بدعت کو کُلُّ بِدْعَةِ ضَلَا لَةً اللَّهِ مَحْت رکھتے ہیں۔ آپ کے اس مؤقف پر جن لوگوں نے اعتراض وانکارکیا ہے وہ آپ کے علوم تبت اور سمق منزلت سے برخبر ہیں۔ اگر دیانت داری سے اس مسئلے پرغورکیا جائے تو مندرجہ ذیل نتائج سامنے آتے ہیں۔

## تقسيم بدعت سےا نکار کی توجیہات

ا ..... حضرت امام ربانی قدس سرهٔ العزیز تروت کِ سنت اور تخریب بدعت پر مامور شے اور وہ دور بدعات وخرافات کے سیلاب کا دور تھا اور آپ بدعت سے تخت متنظر تھے ۔ فقہاء نے بدعات کی تقسیم کر کے بعض بدعوں کو جائز ، مستحب ، واجب وغیر ہا قرار دیا اور علمی موشگا فیوں کی طرف مائل ہو گئے جبکہ حضرت امام ربانی فکری و علمی انقلاب لانے اور دین اسلام کی تجدید وہیں مصروف تھے۔ آپ کی نظر آئندہ ہزار سال کی طرف مرکوز تھی اور آپ کو ملت اسلامیہ کی ڈوبٹی کشتی کو بچانے کی فکر دامن گیرتی ۔ سال کی طرف مرکوز تھی اور آپ کو ملت اسلامیہ کی ڈوبٹی کشتی کو بچانے کی فکر دامن گیرتی ۔ سال کی طرف مرکوز تھی اور تھین کی آخری منزل پر فائز تھے۔ آپ کاعلم ، لدنی اور حضوری بیست آپ مشاہدہ ویقین کی آخری منزل پر فائز تھے۔ آپ کاعلم ، لدنی اور حضوری

تھا۔ آپ مقام فقاہت سے نہیں بلکہ مقام امامت وولایت سے اس تقسیم کی نفی فرما رہے تھے۔ آپ سرور کا ئنات صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں اس قدر فناہو چکے تھے کہ جس قول وفعل کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے کوئی نسبت نہ ہوتی اس میں آپ کو کوئی حسن و جمال نظر نہ آتا۔ عشق و محبت کی دنیا میں نسبت اور را بطے کو جواہمیت حاصل ہے وہ اصحاب قلوب سے پوشیدہ نہیں۔

سسسجن علائے امت نے بدعت کی تقسیم فرمائی ہے وہ ''کُلُ بِنْ عَةٍ ضَلَا لَةٌ '' میں لفظ بِنْ عَةٍ کو عام مخصوص البعض قرار دیتے ہیں اور حضرت امام ربانی ''کُلُّ مُحْدَثَةَ بِنْ عَةٌ '' میں لفظ'' مُحْدَثَةٍ '' کو عام مخصوص البعض قرار دیتے ہیں اور حقیقت بھی یہی ہے کہ اگر '' مُحْدَثَةٍ '' کی تخصیص کردی جائے تو بدعت کی تقسیم کی ضرورت ہی باتی نہیں رہ جاتی ۔

۷ ..... حضرت امام ربانی قدس سرہُ العزیز اس امت کے مجدد اعظم ہیں ۔آپ کا بدعت حسنہ کا بدعت حسنہ کا بدعت حسنہ کا بدعت حسنہ کا سہارا لے کر بدعت صلالہ میں نہ پھنس جا کیں لہذا آپ نے تجدیدی حکمتوں کے پیش نظریبی مناسب جانا کہ سرے سے بدعت کا دروازہ ہی بند کردیا جائے۔

۵ ..... بدعت حسنه اور بدعت صلاله میں فرق کرناعلائے محققین کی ذ مه داری ہے۔
آپ نے احتیاطی تد ابیر کے تحت بدعت کی تقلیم ، تفریق اورتعیین کاحق عوام کے سپر د
نہیں فرمایا تا کہ اس کی آٹر میں اہل ہوں ، دین میں فتنہ وفساد کا دروازہ نہ کھول دیں
جبیبا کہ علاء سوء نے اس تقلیم سے ناجائز فائدہ اٹھایا جن کے متعلق آپ نے یوں
نشاند ہی فرمائی

علماء ایں وقت رواج دہند ہائے برعت اندومحوکنند ہائے سنت .... بجواز ملکہ

باستحان اوفتوی می ومند مروم را بر بدعت ولالت می نایند ک

ترجمہ: اس زمانہ کے اکثر علماء خود ہی بدعت کے رواج دینے والے اور سنت کے منانے والے ہیں اور بدعت کو منانے والے ہیں .... پیلوگوں کی بدعت کی طرف را ہنمائی کرتے ہیں اور بدعت کو شرعا جائز بلکہ متحن قرار دے کرفتو کی ویتے ہیں۔

۲ .....آپ مجہد ہیں اور آپ کا بیقول اجتہا دی قبیل سے ہے جسیا کہ آپ نے تشہد میں رفع سبابہ کا اٹکار فرمایا ہے۔ جس کی توجیہہ کرتے ہوئے حضرت مرز المظہر جان جاناں شہید دہلوی رحمۃ الله علیہ نے فرمایا

حضور مجد درضی الله عنه کاترک رفع سبابه بناء براجتها دیے "ح

ے ۔۔۔۔۔ آپ کے نزدیک سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ عنہ کے اس قول '' نیغمر البید عنهٔ هٰدِه '' سل میں بدعت کا لغوی حقیقی معنی مراد ہے کیونکہ دور فاروق میں بدعت کی تقسیم اوراس جیسی دیگر مصطلحات کا قطعی نام ونشان تک نه تھا۔ نیز خلیفہ دوم کاعمل ارشاد نبوی علی صاحبها الصلوات فَعَلَیْکُمْد بِسُنَّیِیْ وَ سُنَّةِ الْخُلَفَاءِ الرَّاقِيدِیْنَ سُ

سنت ہے نہ کہ بدعت حسنہ، لہٰذا حدیث کے ان الفاظ کو بدعت کی تقسیم پرمحمول کرنا تکلف سے خالی نہیں۔ ( فاقہم )

٨ ..... حضرت امام ربانی نے میرمحت الله کی طرف ایک مکتوب میں لکھا که

بدعت دوحال سے خالی نہیں ہے یا وہ سنت کی رافع ہوگی یا رفع سنت سے ساکت ہوگی - ساکت ہوگ جو ساکت ہوگی جو ساکت ہوگی جو ساکت ہوگی جو درحقیقت اس کومنسوخ کرنے والی ہے کیونکہ نص پرزیادتی نص کی ناسخ ہے ۔ پس

ل دفتر دوم مکتوب: ۵۴ ت کلمات طیبات فاری: ۲۹ سے صیح بخاری، رقم الحدیث: ۱۸۷۱ سی این ماجه، رقم الحدیث:۴۲ البيت الله المراجع الم

معلوم ہوا کہ بدعت خواہ کسی قتم کی ہو،سنت کی رافع اوراس کی نقیض ہوتی ہے، نہاس میں خیر ہے نہ حسن ۔ ہائے افسوس انہوں نے بدعت کے حسنہ ہونے کا کس طرح تھم دے دیا؟

## بدعت حسنه .....راقع سنت ہے

٩ .....حضرت امام رباني رحمة الله عليه ارقام يذير بين ملاحظه جو!

''جاننا چاہئے کہ بعض بدعتیں جن کوعلاء ومشائخ نے حسن سمجھا ہے جب ان کو انچی طرح ملا حظہ کیا جائے تو معلوم ہوتا ہے کہ وہ سنت کو رفع کرنے والی ہیں مثلاً میت کے فن دینے میں عمامہ کو بدعت حسنہ کہتے ہیں حالانکہ بہی بدعت، رافع سنت ہے کیونکہ عدد مسنون (تین کپڑوں) پرزیا دتی شخ ہے اور انسخ عین رفع ہے اور ایسے ہی مشائخ نے شملہ دستار کو بائیں طرف چھوڑ ناپند کیا ہے، حالانکہ شملہ کا دونوں کندھوں کے درمیان چھوڑ ناسنت ہے۔ طاہر ہے کہ یہ بدعت، رافع سنت ہے۔ یا کندھوں کے درمیان چھوڑ ناسنت ہے۔ یا ہم مطابق ہواور صدراول میں اس کی کوئی مثال یا اصل ثابت ہوتو اس کو بدعت حسنہ کی بجائے سنت کہا جائے گا جیسا کہ حدیث میں ہے:

مَنْ سَنَّ فِي الْاِسْلَامِ سُنَّةً حَسَنَةً فَلَهُ اَجُوُهَا .....الِحُ<sup>عِ</sup> للبذاحدیث سے ثابت شدہ تقسیم سنت میں لفظ سنت حسنہ کا اطلاق بدعت حسنہ کے اطلاق سے بدر جہااولی ہے۔ (فتد ہر)

قطب شام حضرت امام عبدالغي نابلسي رحمة الله عليه لكصة بين:

إِنَّ الْبِلْعَةَ الْحَسَنَةَ الْمَوَافِقَةَ لِمَقْصُودِ الشَّرْعِ تُسَتَّى سُنَّةً

ترجمہ: جو بدعت حسنہ مقصود شرع کے مطابق ہواس کو بھی سنت ہی کہا جائے گا۔

ال مفہوم کے پیش نظر حصرت امام ربانی اور بعض علماء کے درمیان لفظ بدعت
 بارے میں اختلاف محض لفظی ہے اور وہ یہ کہ قسم اول پر بدعت کا اطلاق کرنا چاہئے یانہیں؟

اس لفظی نزاع کی وضاحت کرتے ہوئے حصرت شاہ محمد مظہر فاروقی مجدوی رحمة اللّه علیه بن حضرت شاہ احمد سعید دہلوی رحمة اللّه علیه یوں تحریر فرماتے ہیں :

می فرمودند که برعت حنه نزد امام ربانی قدس سره داخل سنت است اطلاق برعت برآن نمی فرمایند بموجب کُلُّ بِدْ عَدِّ ضَلَالَةً وُنزاع درمیان ایشاں وعلماء که بوجود حن در برعت قائل اندلفٹی است <sup>ل</sup>

ترجمہ: حضرت شاہ احمد سعید دہلوی فرمایا کرتے تھے کہ بدعت حسنہ حضرت امام ربانی رحمۃ اللہ علیہ کے نزویک داخل سنت ہے۔ حضرت مجدد علیہ الرحمہ کُلُّ بِلْ عَتْقِ خَلَا لَةٌ کے مطابق اس پر بدعت کا لفظ نہیں بولتے اور آپ کے اور ان علاء کے درمیان جو بدعت حسنہ کے قائل ہیں صرف لفظی نزاع ہے۔

ے ..... اس شمن میں معرب مکتوبات حضرت علامه محمد مراد کلی رحمة القدعلیہ کے ایک مفصل مضمون کا اردوتر جمہ پیش خدمت ہے، ملاحظہ ہو

معرب ملتوبات امام ربانی (محمراد کی عفی عنه) کہتا ہے کہ حضرت امام ربانی قدس سرہ 'نے اپنے مکا تبیب شریف میں سے بہت سے مقامات پر بدعت کے متعلق بہت شدیدرویہ اختیار فرمایا ہے اور آپ اس کے حقدار بھی تھے کیونکہ اگر آپ بدعت کے معاملہ میں یوں شدت نہ فرماتے تو سارا ہندوستان اور ماوراء النہ کا علاقہ بدعت کے اندھیروں میں ڈوب جاتا۔ بدعت کے بارے میں آپ کا بیرویہ دوسرے علماء

اسلاف رحمہم اللہ کے اس قول کے خلاف نہیں کہ بدعت دوقتم پر ہے۔''حسنہ اور سینے'' کیونکہ حسنہ ہے ان کی مراد ہر الی چیز ہے جس کے لئے صدراول میں اصل موجود ہو اگر چیہ اشارۃ ہی ہو جیسے مساجد کے منابر بنانا ، مدارس اسلامیہ قائم کرنا، مسافر خانے تقمیر کرنا، کتابوں کی تدوین اور دلائل کی ترتیب اور اس طرح اور بھی کئی مثالیس ہیں اور بدعت سینے وہ ہے کہ صدراول میں اس کی کوئی اصل نہ ہو۔

حضرت امام ربانی علیہ الرحمہ بدعت کی تئم اول پر بدعت کا اطلاق نہیں کرتے کیونکہ اس کی اصل صدر اول میں موجود ہوتی ہے، لہٰذا ایس شخص مبتدع اور محدث بھی نہیں کہلائے گا بلکہ آپ بدعت کا اطلاق صرف دوسری قتم پر ہی کرتے ہیں۔ دراصل اس دوسری قتم کا مرتکب ہی مبتدع اور محدث کہلانے کا سز اوار ہے اور اس بناء پر بھی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مطلقا فر مایا ...... کُلُّ بِنْ عَدِّ ضَلَا لَةً

خلاصہ کلام یہ ہے کہ بدعت حسنہ اور سینہ کے مسئلہ میں حضرت امام رہانی قدس سرہ اور دوسرے علماء کرام کے درمیان محض نز اع لفظی ہے کہ قتم اول پر بدعت کا اطلاق کرنا چاہیے یانہیں۔الغرض علماء جسے بدعت حسنہ کہتے ہیں امام رہانی کے نز دیک وہ سنت میں داخل ہے۔ ل

﴾ ....حضرت شاه عبدالغنى محدث وہلوى عليه الرحمه حديث '' مَنْ أَحْدَثَ فِيْ أَمْدِ نَا هُو نَا هُو نَا هُو نَا هُو نَا هُو نَا

وَلِهٰذَاقَالَ الشَّيْخُ الْهُجَدِّدُ رَضِىَ اللهُ عَنْهُ إِنَّ الْعَلُوْمَ الَّيِّيُ وَسَائِلٌّ لِإَمْرِ الدِّيْنِ كَالضَّرْفِ وَالنَّحُوِ دَاخِلَةٌ فِي الشُّنَّةِ وَلَا يُطْلَقُ عَلَيْهَا اِسْمُ الْبِدُعَةِ فَإِنَّ الْبِدُعَةَ عِنْدَةُ رَضِىَ اللهُ عَنْهُ لَيْسَ فِيْهَا حُسْنً ٱلْبَتَّةَ لَـُ

ل حاشیه کمتوبات شریفه، دفتر اول مکتوب:۱۸۲۱ از مولانا نوراحمد مرحوم امرتسری مطبوعه نقوش پرلیل لا هور مسطح حاشیه انجاح الحاجیه کل سنن این ماجه:۳ یعنی ای بناء پرحفزت شیخ مجد درضی التدعنه نے فرمایا ہے کہ ایسے علوم جوحصول دین کے ذرائع اور وسائل ہیں جیسے علم صرف ونحو، وہ سنت میں داخل ہیں اور حضرت شیخ مجد دان پر بدعت کا اطلاق نہیں کرتے کیونکہ آپ کے نز دیک بدعت میں بالکل کوئی حسن نہیں ہے۔

مذکورہ بالا بحث و تحقیق سے بیدا مرروز روشن کی طرح ظاہر ہو گیا کہ مسکہ بدعت میں حضرت امام ربانی اور دوسر ہے علاء اہلسنت کے درمیان ہر گز کوئی بنیا دی وحقیق اختلاف نہیں بلکہ صرف لفظی نزاع ہے ۔مفہوم ومرادسب کے نزدیک ایک ہی ہے صرف انداز بیان اورا طلاق الفاظ میں فرق ہے۔

#### بلنسه

حضرت علامہ محمد مراد کی رحمۃ اللہ علیہ ارشاد فرماتے ہیں کہ مسئلہ بدعت کے متعلق علائے متقد مین اور آپ کے درمیان نزاع لفظی ہے گروہ علائے متاخرین (ہم عصراورہم وطن علاء) جنہوں نے بدعت حسنہ کے دامن کوا تناوسی کردیا ہے کہ بہت ہی بدعات سیرے کو بدعات حسنہ میں داخل کر دیا ہے ( کفن میت میں عمامہ اور شملہ دستار کو با کمیں طرف لئکا نا وغیر ہا) جن کی اصل صدراول میں نہیں پائی جاتی اور شملہ دستار کو با کمیں طرف لئکا نا وغیر ہا) جن کی اصل صدراول میں نہیں پائی جاتی اور نہیں علائے متقد مین نے ان کو بدعت حسنہ میں شار کیا ہے۔ ان علائے متاخرین اور آپ کے درمیان مسئلہ بدعت میں اختلاف نفظی نہیں بلکہ معنوی اور حقیقی اختلاف ہور آپ نے مکا تیب عدیدہ میں بدعت کی علت کی بناء پرمولود خوانی سے منع فرمایا ہے۔ آپ نے مکا تیب عدیدہ میں بدعت کی علت کی بناء پرمولود خوانی سے منع فرمایا ہے ہے۔ آپ نہیں میانعت شریعت مطہرہ سے متصادم خرافات اور طریقہ وانداز کی وجہ سے ہے کین یہ ممانعت شریعت مطہرہ سے متصادم خرافات اور طریقہ وانداز کی وجہ سے ہے۔ آپ نہ کہ اصل میلا د سے مسبب عیسا کہ آپ نے حضرت خواجہ حسام الدین احمد ہمیۃ اللہ علیہ کولکھا:

المنت المنت المعالم ال

درباب مولودخوانی اندراج یافته بود درنفس قرآن خواندن بصوتِ حن و درقصا برگنت ومنقبت خواندن چه مضائعة است ممنوع تحرییت و تغییر حروف قرآن است والتزام رعایت مقاماتِ نغمه و تردیه صوت بآن بطریق ایجان باتصفیق مناسب آن که در شعر نیز غیر مباح است اگر بر نهیج خوانند که تحریی در کلماتِ قرآنی واقع نثود و درقصا په خواندن شرائطِ مذکور و متحقق مجمر در و آن را مم بغرضِ صحیح تجویز نایند چه مانع

لیعن آپ نے مولودخوانی کے متعلق تحریر فرمایا کہ اچھی آواز کے ساتھ تلاوت قرآنی قرآن اور نعت ومنقبت کے قصید ہے پڑھنے میں کیامضا کقہ ہے .....منوع تو قرآنی حروف میں تحریف و تغییر کرنا ،قصیدہ خوانی میں قواعد موسیقی کی رعایت کا التزام کرنا ، الحان کے طریقہ سے آواز کو طلق میں پھیرنا اور اس کے مناسب تالیاں بجانا ہے جو کہ شعر میں بھی مباح نہیں ہے ۔ اگر اس طریقہ سے مولودخوانی کریں کہ قرآنی کلمات میں کوئی تحریف واقع نہ ہواور قصا کہ خوانی میں نہ کورہ شرائط (سر، تال ، وغیر ہا) محقق نہ ہوں اور اس کو بھی صحیح غرض سے تجویز کریں تو (مولود خوانی کے جائز ہونے میں ) کوئی چیز مانع ہے؟ ا

من در مکفینِ میت عامد را برعتِ حند گفته اند با آنکه ممیں برعت رافع سنت است چه زیادتی بر عددِ منون که سه توب باشد نسخ است و نسخ عین رفع البيت المائية المائية

تعریجہ، متاخرین علاء ،میت کے گفن میں دستار کو بدعت حسنہ کہتے ہیں حالا تکہ بیہ بدعت رافع سنت ہے کیونکہ عدد مسنون جو تین کیڑے ہیں ان پرزیاد تی تنخ ہے اور نسخ عین رفع ہے۔

## شرح

سطور بالا میں حضرت امام ربانی قدس سرہ العزیز اس امرکی وضاحت فرما رہے ہیں کہ کفن میت میں ممامہ کو بدعت حسنہ قرار دینے سے رفع سنت لازم آتا ہے کیونکہ مرد کے کفن میں تین کپڑے مسئون ہیں جیسا کہ ام المونین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی الله عندیٰ ہیاں فرماتی ہیں: آن رَسُولَ اللهِ صَلَّی اللهِ عَکیْهِ وَسَلَّمَ کُفِنَ فِی وَسَلَّمَ کُفِنَ فِی اللهِ عَکیْهِ وَسَلَّمَ کُفِنَ فِی وَلَا عَمَامَةً لَا یعنی رسول وَکُنَهُ اللهِ عَلَیْهِ وَسَلَّمَ کُولِیَّةِ لَیْسَ فِیْهَا قَمِیْطُی وَلَا عَمَامَةً لَا یعنی رسول الله علیہ وسلم کوتین سفید حولی کپڑوں میں کفن دیا گیاجن میں نہیں تقیص تھی نہ مامہ۔

ایک روایت میں ہے کہ جب حضرت عا کشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا سے حضور اگر مسلی اللہ علیہ وسلم کے گفن کے کپڑوں کی تعداد دریا فت کی گئے قالت فی ٹلا گئے آگئے آگئے آگئے ہے۔ اللہ علیہ وسلم کو تین سحولی کپڑوں میں اندی اللہ علیہ وسلم کو تین سحولی کپڑوں میں کفن ویا گیا تھا۔

اس طرح حضرت ابن عباس رضى الله عنهما فرمات بين:

كُفِّنَ رَسُوُلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي ثَلاَ ثَةِ اَثْوَابٍ نَجْرَ انِيَّةٍ الْحُلَّةُ ثَوْبَانِ وَقَمِيْصُهُ الَّذِي مَاتَ فِيْهِ عَلَيْهِ عَلَى رسول الله صلى الله عليه وسلم كو

ل بخاري كتاب الجنائز باب الكفن بلاعمامة جلد اول ١٢٩

ع ( صحيح مسلم كتاب الجنائز فصل فى كفن الميت فى ثلاثة اثواب جلد اول ٣٠٧) سع ابوداؤد٩٩/٢٥ كمتبرهائيلا بور البيت المورد البيت المعالمة ال

تین نجرانی کپڑوں میں کفن دیا گیا جن میں دو کپڑے حلہ تھے اور ایک قیص تھی جس میں آپ نے وصال فرمایا تھا۔

رہ است خلیفہ رسول سیدنا صدیق اکبررضی اللہ عنہ نے وصال سے قبل ام المومنین حضرت عائشہ رسول سیدنا صدیق اکبررضی اللہ عنہا سے کفن نبوی کے متعلق دریافت فرمایا: قالَتُ فِی ثَلَاثَةِ الْمُوْابِ بِیمُونِ سَحُولِیّةٍ ..... فَنَظَوَ إِلَیٰ ثَوْبٍ عَلَیْهِ کَآنَ یُمُوّضُ فِیْهِ رَفْعٌ مِنْ اَوْنِیْ هٰذَا وَزِیْدُوْا عَلَیْهِ تَوْبَیْنِ فَکَقِنْنُونِیْ فِیْهِماً... وَفَیْ رِوَایَةٍ فِیْها الله علیه وسلم کوتین سفید سحولی کپڑوں میں گفن وی روائی الله علیه وسلم کوتین سفید سحولی کپڑوں میں گفن دیا گیا .... پھرسیدنا صدیق اکبرضی الله عنہ نے ان کپڑوں کی طرف دیکھا جن میں کودھولیٹا اوراس کے ساتھ مزید دو کپڑے ملاکر مجھان میں گفن دینا۔

دوسری روایت میں یوں ہے:

فَقَالَ إِذَا اَنَا مِتُ فَاغْسِلُوا تَوْبِئ هٰنَا وَضُمُّوا اِلَيْهِ ثَوْ بَيْنِ جَدِيْدَيْنِ فَكَفِّنُوْنِيْ فِيْ ثَلَا ثَلَةِ اَثْوَابٍ لِللهِ يعنى سيدنا صديق البررضي الله عنه في فرما ياجب ميراانقال موجائة ومير اس كير وهوكراس كيساته مزيد دون كير م ملاكر مجھے تين كيروں كاكفن دينا۔

فقہائے احناف رحمہم اللہ کے نزدیک مردمیت کا گفن تین کپڑے ہی ہے لیمی کھُٹُن الدَّ جُلِ سُنَّةً قَمِیْتُ وَاللہ کے نزدیک مردمیت کا گفن الدَّ جُلِ سُنَّةً قَمِیْتُ وَازَارٌ وَلِفَافَةٌ بغیر گریبان اور آسین کے قیص، ازاراورلفافہ، جن میں عمامنہیں ہوتا کیونکہ ٹنگر کُ الْعِمَامَةُ فِی الْاَصَحِ سِی کیونکہ اسے قول کے مطابق میت کوعمامہ باندھنا مکروہ ہے۔

البيت الميت المواد المو

بليندد

واضح رہے کہ گفن میں عدد مسنون تین کپڑے ہی ہیں اس لئے ان میں عمامہ کی زیادتی سے عدد مسنون نہیں رہتا بلکہ جفت ہوجا تا ہے جوخلاف سنت اور بدعت ہے اور بدعت رافع سنت ہے جیسا کہ حضورا کرم صلی القد علیہ وسلم نے ارشا دفر مایا:

مَا اَحْدَثَ قَوْمٌ بِلْعَةً إِلَّا رُفِعَ مِثْلُهَا مِنَ السُّنَّةِ فَتَمَسُّكُ بِسُنَةٍ خَيْدٌ مِنْ السُّنَّةِ فَتَمَسُّكُ بِسُنَةٍ خَيْدٌ مِنْ اِحْدَاثِ بِنْ عَةٍ لَهِ يَعْنَ جَبِ كُولَى تُوم بدعت ایجاد کرتی ہے تواس کے مطابق اس قوم سے سنت اٹھالی جاتی ہے لہذا سنت پرعمل کرنا اجرائے بدعت سے بہتر ہے۔

دوسری حدیث میں بول ہے

مَّاابُتَنَعَ قَوْمٌ بِدُعَةً فِي دِیْنِهِمُ اِلَّانَعَ اللهُ مِنْ سُنَتِهِمْ مِثْلَهَا ثُمَّ لَا یُعِیُدُهَا اِلیْهِمْ اِلٰی یَوْمِ الْقِیَامَةِ یَّ یعنی کوئی قوم اپنے وین میں بدعت شروع نہیں کرتی مگر اللہ تعالی اس جیسی ایک سنت اس قوم سے اٹھالیتا ہے پھر اس سنت کو قیامت تک ان کی طرف والپس نہیں لوٹا تا۔ اَلْعِیّا ذُبِاللّٰهِ مِنْهَا

منن ہم چنیں شائخ ارسال فش را بجانب دستِ چپ متحن داشتہ اندوسنت در فش ارسال آن بین الکتفین است پر ظاہراست کدایں برعت رافع سنت است البيت الله المرابع ال

تعوید: ای طرح مشائخ نے شملہ دستار کو بائیں جانب لاکا نامستحسن رکھا ہے حالانکہ شملہ کا دونوں کندھوں کے درمیان چھوڑ ناسنت ہے۔ ظاہر ہے کہ یہ بدعت رافع سنت ہے۔

# شرح

سطور بالا میں حضرت امام ربانی قدس سرہ العزیز اس امرکی وضاحت فرما رہے ہیں کہ عمامہ کا شملہ بائیں طرف لٹکا نا بدعت ہے جس سے رفع سنت لازم آتا ہے بلکہ شملہ کو دونوں کندھوں کے درمیان لٹکا نا سنت ہے جیسا کہ حضرت عبداللہ بن عمرضی اللہ عنہ سے مروی ہے۔

كَانَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا إِعْتَمَّ سَلَلَ عِمَامَتَهُ بَيْنَ كَتِهَ يُهِ لِي يَعِيْ رسول الله صلى الله عليه وسلم جب عمامه باند هتة تواس كاشمله دونوں مبارك كندهوں كے درميان لئكا ليت \_

#### بلينسه

واضح رہے کہ جن علمائے متاخرین نے شملہ عمامہ کو بائیں طرف اٹکا نامستحن قرار دیا ہے شایدان کا اس سے مقصود مُر دوں کے ساتھ مشابہت ہو حالانکہ بیٹمل رافع سنت ہے جو بدعت تک لیجانے والا اور حرام تک پہنچانے والا ہے۔انہوں نے بینبیں دیکھا کہ مردوں کے ساتھ مشابہت افضل ہے یا حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی متابعت افضل ہے کیونکہ آپ وہ ذات انور ہیں جو مُوْنُوْا قَبُلَ اَن تَعُونُوْا کَبُلَ اَن تَعُونُوا کَ شَرْف ہے مشرف ہیں ۔ لبذا اگر وہ مُر دول کے ساتھ مشابہت کے لئے دوسروں سے خواہاں ہیں تو پھر بھی حضورا کرم صلی القدعلیہ وضل واولی ہیں ۔ بنابریں امت محمد بیعلی صاحبہا الصلوات کو حضورا کرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت ومتابعت ہی کرنا چا ہے تا کہ مرتبہ محبوبیت نصیب ہو سکے جیسا کہ آب وسلم کی اطاعت ومتابعت ہی کرنا چا ہے تا کہ مرتبہ محبوبیت نصیب ہو سکے جیسا کہ آب

م منس علماء درنبیت نازمتحن داشته اند که باوجود ارادهٔ قلب بزبان نيز بارگفت وحال آكيدازان سرورعليه وعلى آله الصلوة والسلام ثابت نشده است بهٔ بروایت صحیح و نه بروایت ضعیف و نه از اصحاب کرام و پابعین عظام که بزبان نبیت کرده با شد مبکه جون اقامت می گفتند نلبیر*تِجریمه میفرِمود*ندیس نبیت بزبان بدعت باشدواين بدعت راحنه گفته اندواي فقير ميداند کراین برعت چرجائے رفع سنت کہ رفع فرض مینماید چه در تجویز آن اکثر مردم بزبان اکتفا بینمایند واز

# غفلت قلبی باک ندارندیس درین ضمن فرضی از فرائض ناز که نبیت قلبی باشدمتروک میگر د د و بفسادِ نازمیر ساند

توجہ، بعض علاء نے نمازی نیت میں متحسن جانا ہے کہ باو جود قلب کے ارادہ کے زبان سے بھی نیت کہنی چا ہے حالا نکہ آنخضرت علیہ وعلی آلہ الصلوۃ والسلام والتحیہ سے کسی صحیح حدیث یاضعیف روایت سے ثابت نہیں ہوا اور نہ ہی اصحاب کرام و تابعین عظام سے، کہ انہوں نے زبان سے نیت کی ہو، بلکہ جب اقامت ہوتی تھی تو وہ ساتھ ہی تکبیر تحریم کہتے تھے۔ لہذا زبان سے نیت کر نابدعت ہے اور اس بدعت کو وہ سات تو بجائے خود رہا یہ تو حسنہ کہا گیا ہے حالا نکہ یہ فقیر جانتا ہے کہ یہ بدعت رفع سنت تو بجائے خود رہا یہ تو فرض کو بھی رفع کرتی ہے کیونکہ اس تبحرین میں اکثر لوگ زبانی نیت پر ہی اکتفا کرتے ہیں اور دل کی غفلت پر بچونہیں ڈرتے کہ اس ضمن میں نماز کے فرضوں میں سے ایک فرض جونیت قلبی ہے متر وک ہوجا تا ہے اور نماز کے فاسد ہونے تک پہنچادیتا ہے۔

# شرح

یہاں حضرت امام ربانی قدس سر اُ العزیز نے ابتدائے نماز میں تکمیر تحرید سے قبل زبان کے ساتھ نیت کرنے کو بدعت قرار دیا ہے کیونکہ اس سے رفع فرض لا زم آتا ہے جوفساد نماز کا موجب ہے۔مناسب معلوم ہوتا ہے کہ یہاں نیت کے متعلق قدر ہے تعصیلات بیان کردی جا کیں تا کہم مسئلہ میں ہولت رہے۔ وَبِاللّٰهِ التَّوْفِیٰق

### نيت كالغوى وشرعي معنى

لغت ِعرب میں نیت کا معنی قصد کرنا ہے جیسا کہ قاموں میں ہے نکوی الشَّنیئَ اس نے کسی چیز کا قصد کیا۔

محدث کبیر حفزت ملاعلی قاری حنی رحمة الله علیه نبیت کی شرعی تعریف کرتے ہوئے رقمطراز ہیں

تَوَجُّهُ الْقَلْبِ نَحْوَ الْفِعْلِ إِبْتِغَاءً لِوَجْهِ اللهِ وَالْقَصَدُ بِهَا تَسْيِيْزُ الْعِبَادَةِ عَنِ الْعَادَةِ لِينِ اللّه تعالى كى رضاكيك كى فعل كى طرف قلب كا متوجه كرنا نيت كهلا تا بتاكه عبادت، عادت مع تميّز هوجائه \_

نیت کی تعریف یوں بھی کی گئے ہے

فَأَمَّا مَعْنَى النِّيَّةِ فَهِىَ عَزْمُ الْقَلْبِ عَلَى فِعْلِ الْعِبَادَةِ تَقَرُّبُا إِلَى اللهِ

یعنی نیت کامعنی اللہ وحدۂ کا قرب حاصل کرنے کی خاطر اوائے عبادت کیلئے قلب کاعز م کرنا ہے۔

## تحكم نيت كے متعلق اختلا ف فقهاء

إِنَّ النِّيَّةَ لَا زِمَةً فِي الصَّلَاةِ فَلُوثُرِكَتُ بَطَلَتِ الصَّلَاةُ بِإِتِّفَاقِ الْمَلَاهِ إِلَّ الْمَاهِدِ الصَّلَاةِ السَّلَاقِ الصَّلَاقِ الصَّلَاقِ الْمَالِكِيَّةَ وَكُنَّ مِّنْ أَزْكَانِ الصَّلَاقِ الْمَالِكِيَّةَ وَالشَّافِةِ الصَّلَاقِ السَّلَاقِ الصَّلَاقِ الصَّلَاقِ الصَّلَاقِ الصَّلَاقَ الْمَنَافِيَةُ وَالْحَنَابَلَةُ فَلَوْ لَمْ يَنُوالصَّلَا وَالْحَنَفِيَّةُ وَالْحَنَابَلَةُ اللَّهُ اللَّلَةُ اللَّهُ اللَّالِي الْمُلْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللْمُلْمُ اللَّهُ اللَّالِي اللَّالِيَّةُ اللَّالِي اللَّالِيَّةُ اللْمُلْمُ اللَّلْمُ اللَّلَا اللَّالِي اللَّهُ اللَّالِي اللَّلْمُ اللَّلْمُ اللَّهُ الْمُلْمُ اللَّلْمُ اللَّلْمُ اللَّلْمُ اللَّالِمُ اللَّالِيَالِمُ اللَّالِمُ اللَّلْمُ اللَّلْمُلِلْمُ اللَّلْمُ اللَّلْمُ اللَّلْمُو

البيت الله المنافعة ا

بَاطِلَةً وَبِنَالِكَ تُعْلَمُ أَنَّ النِّيَّةَ بِالْمَعْنَى الْمُتَقَدَّمِ فَرْضٌ أَوْشَرْظُ لَا بُدَّمِنْهُ عَلْ كُلِّ حَالٍ كَ

### لسانی نیت سنت سے ثابت نہیں

فقہائے احناف کے نزدیک نیت شرائط نماز میں سے ہے جوقلب کافعل ہے

اس لئے تکبیر تحریمہ سے پہلے لسانی نیت کرنے سے شرط مفقو دہوجاتی ہے جومشروط
(نماز) کے فاقد وفاسد ہونے کا باعث ہوتی ہے۔ چونکہ لسانی نیت حضور اکرم صلی
اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام کی سنت نہیں ہے اور نہ ہی تا بعین عظام اور فقہائے اربعہ
رحمۃ اللہ علیم اجمعین کے اقوال سے ثابت ہے اس لئے یہ بدعت ہے چنانچہ اس سلسلہ میں فقہائے کرام اور علمائے اعلام کے فرمودات ملاحظہ ہوں۔

#### منزت امام ابن هام ارقام پذیر بین:

قَالَ بَعْضُ الْحُقَّاظِ لَمْ يَثْلُثُ عَنْ رَسُوْلِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِطَرِيْتٍ صَحِيْحٍ وَلَا ضَعِيْفٍ أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ عِنْدَالْإِفْتِتَاحِ أُصَلِّى كُنَا وَلَا عَنْ اَحَدِمِّنَ الصِّحَابَةِ وَالتَّابِعِيْنَ بَلِ الْمَنْقُولُ أَنَّهُ كَانَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا قَامَ إِلَى الصَّاوَةِ كَبَّرَوَهُنِهِ بِدُعَةً لَ

یعن بعض حفاظ حدیث نے کہا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سیح یا ضعیف، کسی حدیث سے بیٹا بت نہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نماز شروع کرتے وقت بدالفاظ فرماتے ہوں اُحکی گذا (کہ میں فلاں نماز اداکر نے لگا ہوں) اور نہ ہی کسی صحابی یا تابعی (رضی اللہ عنہم) سے زبان کے ساتھ نیت کرنا ثابت ہے بلکہ احادیث مبارکہ میں یہی منقول ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب ادائے نماز کیلئے کھڑے ہوتے تو تکبیر تح میمہ کہتے تھے ۔اس لئے زبان کے ساتھ نیت کرنا برعت ہے۔

ى ....حضرت علامداحمرقسطلاني رحمة الله عليدارقام يذريبين:

لَمْ يَنْقُلُ اَحَدُّا نَهُ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تَلَفَظُ بِالنِّيَّةِ وَلَا عَلَّمَ اَحَدُا مِنْ اَصْحَابِهِ التَّلَقُظُ بِهَا وَلَا أَقَرَّهُ عَلْ ذَالِكَ بَلِ الْمَنْقُولُ عَنْهُ فِي السُّنَنِ مِنْ اَصْحَابِهِ التَّلَقُظُ بِهَا وَلَا أَقَرَّهُ عَلْ ذَالِكَ بَلِ الْمَنْقُولُ عَنْهُ فِي السُّنَنِ اَنَّهُ فَالْ مِفْتَاحُ الصَّلَوْةِ الطَّهُورُ وَتَحْرِيْمُهَ التَّكْبِيرُ وَتَحْلِيْلُهَ التَّسْلِيْمُ كَلِي لَهُ التَّسْلِيْمُ لَلهُ لِينَ بَي الرَّمُ عَلَى اللهُ عَلَيهِ وَلَمْ عَلَى اللهُ عَلَيهِ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيهِ وَلَى اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهُ وَلَا اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ وَلَا اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ وَلَا السَّلَاقُ عَلْمُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ عَلَى اللّهُ عَلِي اللّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللللللّهُ الللّهُ الللللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللللللّهُ الللّهُ الللللّهُ اللّهُ اللللللّهُ اللّهُ الللّهُ الللللللللّهُ اللللللّهُ الللللّهُ اللللللللللللللللّ

وَفِى الْكَفَايَةِ عَنْ شَرْحِ الطَّحَاوِى الْأَفْضَلُ اَنْ يَّشْتَغِلَ قَلْبُهُ بِالنِّيَةِ وَلِسَانُهُ بِالذِّكُويَغِنِى التَّكْبِيرِ وَيَدُهُ بِالرَّفْعِ عَلَى لِعَىٰ كَفَايِهِ مِن شَرِح طَحاوى لِ فَخَالقدرِمُ الكفاية جلداول ٢٣٢ مطوعه كمتبذورية رضوية كمر الميت المجال الم

کے حوالہ سے نقل ہے کہ افضل میہ ہے کہ نمازی کا قلب نیت میں ، زبان ذکر لیعنی تکبیر تحریمہ میں اور ہاتھ اٹھنے میں مشغول ہوں۔ تحریمہ میں اور ہاتھ اٹھنے میں مشغول ہوں۔

🤹 ...حضرت حافظ ابن قیم رقمطراز ہیں

كَانَ إِذَاقَامَرَ إِلَى الصَّلَاةِ قَالَ اللَّهُ أَكْبَرُ وَلَمْ يَقُلُ شَيْئًا قَبْلَهَا وَلَا تَلَفَّظَ بِالنِّيَّةِ ٱلْبَتَّةَ وَلَا قَالَ أُصَلِّي لِللَّهِ صَلَّواً كَنَا مُسْتَقْبِلَ الْقِبْلَةِ أَزْبَعَ رَكْعَاتٍ إِمَامًا أَوْمَأْمُوْمًا وَلَاقَالَ آدَاءً وَلَا قَضَاءً وَلَا فَرْضَ الْوَقْتِ وَلَهٰذِهِ عَشَرُ بِنَعِ لَمْ يَنْقُلُ عَنْهُ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ اَحَدَّ قَطُّ بِأَسْنَادٍ صَحِيْحٍ وَلَاضَعِيْفٍ وَلَا مُسْنَدٍ وَلَا مُرْسَلِ لَفُظَةً وَاحِدَةً مِّنْهَا ٱلْبَتَّةَ بَلُ وَلَا عَنْ اَحَدِ مِنَ الصِّحَابَةِ وَلَا السُتَحْسَنَةُ أَحَدُّ مِنَ التَّابِعِيْنَ وَلَا الْأَيْبَةُ الْأَرْبَعَةُ وَالْمَاغَرَّ بَعْضُ الْمُتَأَخِّرِيْنَ قَوْلَ الشَّافِعِيِّ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ فِي الصَّلَوْةِ إِنَّهَا لَيْسَتْ كَالصِّيَامِ لاَيَهُ خُلُ فِيْهَا اَحَدُّ إِلَّا بِنِكْرٍ فَظَنَّ أَنَّ الذِّكْرَ تَلَفُّظُ الْمُصَلِّي بِالنِّيَّةِ وَأَنَّ مُرَادَ الشَّافِعِيِّ بِاللِّي ثُمِ تَكُبِيْرَةُ الْإِحْرَامِ لَيْسَ إِلَّا وَكَيْفَ يَسْتَحِبُ الشَّافِيُّ آمُرًالَمْ يَفْعَلُهُ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي صَلَاةٍ وَاحِدَةٍ وَلَا أَحَدُّ مِنْ خُلَفَاتِهِ وَأَصْحَابِهِ وَ لْهَذَا هَدُ يُهُمْ وَسِيْرَ تُهُمْ فَإِنْ أَوْجَدُنَا أَحَدَ حَرْفًا وَاحِدًا عَنْهُمْ فِي ذَالِكَ قَبِلْنَاهُ ..... وَلَاسُنَّةً إِلَّا مَا تَلَقُّوهُ عَن صَاحِبِ الشَّرْعِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم لَ

یعنی حضوراً کرم صلی الله علیه وسلم جب ادائے نماز کے لئے کھڑے ہوتے تو الله اکبر کہہ کرنماز شروع فرمادیتے اوراس سے قبل کچھ نہ کہتے اور نہ زبان کے ساتھ نیت فرماتے اور نہ یوں کہتے کہ میں اللہ تعالیٰ کے لئے فلاں نماز پڑھنے لگا ہوں میرا رخ بجانب قبله چارر کعات بحثیت امام یا مقتدی اور نه ہی آپ صلی الله علیه وسلم ادایا قضا اور وقت فرض کے الفاظ فرماتے۔

اس طرح تکبیرتر بیرہ سے پہلے ان الفاظ کے ساتھ نیت کرنے والانم زی دی بدعتوں کا مرتکب ہوتا ہے کیونکہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام سے ان الفاظ میں سے کوئی لفظ سند تھی یا منداور مرسل کے ساتھ کسی نے قطعاً نقل نہیں کیا بلکہ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم میں سے کسی صحابی سے بھی منقول نہیں ہے اور نہ بی تا بعین کرام اور ائمہ اربعہ میں سے کسی صحابی سے بھی منقول نہیں ہے اور نہ بی تا بعین کرام اور ائمہ اربعہ میں سے کسی نے اسے مستحب کہا ہے۔

البتہ بعض متاخرین کو حضرت امام شافعی رضی اللہ عنہ کے اس تول سے مغالطہ ہوا کہ نماز روزوں کی طرح نہیں ہے کہ جس میں کوئی نمازی ذکر کے بغیر واخل نہیں ہوتا ۔ پس ان متاخرین فقہاء کو لفظ ذکر سے نمازی کا زبان کے ساتھ نیت کرنے کا گمان ہوا ہے حالانکہ ذکر سے حضرت امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کی مراد تکبیر تح یمہ کے سوا پچھ بھی نہیں اور امام شافعی کسی ایسے کام کو کیے مستحب قرار دے سکتے ہیں جے سول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک نماز میں بھی نہیں کیا اور نہ بی آپ کے خلفائے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک نماز میں بھی نہیں کیا اور نہ بی آپ کے خلفائے عظام اور صحابہ کرام رضی اللہ عنہم میں سے کسی نے کیا ہے اور یہی ان کا راستہ اور سیرت ہے۔ اگر ہم ان سے ایک حرف بھی کتب احادیث میں پاتے تو اسے بسر وچشم سیرت ہے۔ اگر ہم ان سے ایک حرف بھی کتب احادیث میں پاتے تو اسے بسر وچشم قبول کرتے ۔

بَ بَ بَ اللَّهُ وَاللَّمَا اللَّهُ عَلَى اللَّهُ الللللَّهُ الللللَّهُ اللَّهُ اللّهُ الللللَّهُ اللللللَّهُ الللللَّهُ اللللللَّهُ الللللَّهُ الللللَّهُ الللللَّهُ الللللَّهُ الللللللَّهُ الللّهُ اللللّهُ اللللللّهُ اللللللّهُ الللللللّهُ الللللللللللللّهُ اللللللللللللللللل

البيت المناف الم

## بلیت ات

واضح رب كه نيت قلب كافعل بإور اللُّهُمَّ إِنِّي أُرِيْدُ الْحَجَّ .....السخ کے الفاظ دعا ہیں جوحضور اکرم صلی الله علیہ وسلم نے ابتدائے احرام میں صحابہ کرام رضی الله عنهم کوسکھائے۔ چنا نجہ علامہ احمر قسطلانی رحمۃ الله علیہ تحریر فرماتے ہیں وَلَقَانُ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ٱكْثَرَ مِنْ ثَلَا ثِيْنَ ٱلْفَ صَلَاةِ فَلَمْ يُنْقَلُ عَنْهُ ٱنَّهُ قَالَ نَو يُتُ أُصَلِيْ صَلَاةً كَذَا وَكَذَا وَتَوْكُهُ سُنَّةٌ كَمَا أَنَّ فِعْلَهُ سُنَّةٌ كُلِين حضور اکرم علیہ الصلوٰۃ والسلام نے اپنی ظاہری حیات طیبہ میں تمیں ہزار سے زائد نمازیں اوا فرما ئیں مگرآپ ہے کہیں بھی بیہ منقول نہیں کہ آپ نے بایں الفاظ زبان كے ساتھ نىپ فرمائى ہو نَوَيْتُ اُصَلِّيْ صَلاّةً كُنَّا وَكُنَّا اور آپ صلى الله عليه وسلم كا سی فعل کوترک کرنا بھی سنت ہے جسیا کہآپ کا کسی فعل کو کرنا سنت ہے۔ 🐟 ..... پیدامر ذیمن نشین ر ہے کہ لسانی نبیت چونکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ،صحابہ و تابعین کرام اور آئمہ مجتہدین رضی التعنہم الجمعین سے ثابت نہیں ہے اس لئے بیہ سنت نبوی علی صاحبہاالصلوات والتسلیمات نہیں بلکہ بعض مشائخ کی سنت ہے جو لائق اعتبارنہیں۔ چنانچیرحضرت امام حسن بن ممار حفی ارقام پذیریہیں

فَمَنْ قَالَ مِنْ مَّشَائِخِنَا أَنَّ التَّلَقُظَ بِالنِّيَّةِ سُنَّةٌ لَمْ يَرِدُ بِهِ سُنَّةً

البيت المحالية البيت المحالية البيت المحالية البيت المحالية البيت المحالية المحالية

النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَلْ سُنَّةُ بَعُضِ الْمَشَائِخِ لِ

اس طرح حضرت ملاعلی قاری تحریر فرماتے ہیں:

وَالنِّيَّةُ بِٱلْقَلْبِ لِاَ نَّهُ عَمَلُهُ وَالتَّكَلُّمُ لَامُعْتَبَرَبِهِ ٢

ا المربحی متحضرر ہے کہ حقیقت نیت چونکہ عالم کسب سے نہ ہونے کی بناء پر غیرا فتیاری ہے اس لئے اگر سالکین طریقت بعض اعمال صالحہ میں یوں نیت کرلیس کہ جونیت ہماری ہے تواس طرح شیخ کے صدق نیت کا بدولت مریدین کے اعمال بھی شرف قبولیت پاجا کیں گے جیسا کہ حضرت سیدنا علی المرتضی اور حضرت سیدنا ابوموی اشعری رضی الله عنها کے عمل سے ثابت ہے۔حضور اکرم صلی الله علیہ وسلم نے حضرت علی المرتضی کو مخاطب ہو کرفر مایا بیما الله علیہ قال بیما آھا کی بیم الله عکیہ وسکھ تے مسلم الله علیہ وسکم نے حضرت علی المرتضی کو مخاطب ہو کرفر مایا بیما احرام باند سے وقت کیا نیت کی تھی انہوں نے عرض کیا جونیت میرے نبی مکرم نے کی احرام باند سے وقت کیا نیت کی تھی انہوں نے عرض کیا جونیت میرے نبی مکرم نے کی ہے وہی میری نیت ہے۔

یونبی آپ سلی الله علیه وسلم نے حضرت ابوموی اشعری رضی الله عنه کوفر مایا:

بِهَا اَهْلَلْتَ فَقُلْتُ اَهْلَلْتُ کَاِهْلَالِ النّبِيّ صَلّی اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الله الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الله الله الله الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الله الله الله الله علیه وسل نے اسی نیت سے احرام با ندھا ہے۔
احرام با ندھا ہے جس نیت سے میر ہے نبی اکرم صلی الله علیه وسلم نے با ندھا ہے۔

احرام با ندھا ہے جس نیت سے میر موئی بن خواجہ عیلی نقشبندی رحمة الله علیہ تحریر فراتے ہیں:
فرماتے ہیں:

که چنیت باشد و نمیت برائے صلوۃ شرط است ناز وقتی درست باشد که نمیت درست شود کمافاک النبی صلی الله علیه وسلم الاعمال بالتیات و مدالله به تری رحمته الله علیه می ویدائیة النور و محد بن جعفر کمی رحمة الله علیه می ویدائیة النور و محد بن جعفر کمی رحمة الله علیه می کوید در حروفات نمیت و فرموده نمیت آنت که آن حرف الناء السارۃ الی النور و حرف الناء السارۃ الی بدایت الله و حرف الناء السارۃ الی بدایت الله فان النیه نسیم الروح و ریحان و جنت نعیم پس بم الماموقوف بنیت است و نمیت از عالم کسب نباشد اما زعالم عطاء و خلعت الله باشد اما زعالم عطاء و خلعت الله باشد از نیا بود که بشر حافی بر جنازه من بصری ناز گذارد و گفت نمیت را باختم این چنین نمیت در ناز باید ا

یعنی اے عزیز! حقیقت نماز کے متعلق تو ساعت کرلیااب نیت کاراز سنے۔
اہل ظاہر کو کیا معلوم کہ نیت کیا ہے۔ نیت نماز کے لئے شرط ہے، نماز تب ہی درست ہوگی جیسا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فر مایا اعمال کا دارو مدار نیتوں پر ہے۔ حضرت عبداللہ سہل تستری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ نیت ایک نور ہے اور شخ محمہ بن جعفر کی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ لفظ نیت تین حروف کا ایک نور ہے اور شخ محمہ بن جعفر کی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ لفظ نیت تین حروف کا مجموعہ ہے اس کا حرف نون نور کی طرف اشارہ ہے ، حرف یا ء یداللہ کی طرف اشارہ ہے اور حرف تا ء ہدایت اللہ کی طرف اشارہ ہے۔ پس نیت خوشبوئے روح ، پھول ہے اور جنت نعیم ہے اس کئے تمام اعمال نیت پر ہی موقوف ہیں اور نیت عالم کسب سے اور جنت نعیم ہے اس کئے تمام اعمال نیت پر ہی موقوف ہیں اور نیت عالم کسب سے نہیں بلکہ یہ عطائے ربانی اور خلعت اللہ یے۔ یہی وجہ ہے کہ جب حضرت شخ بشر

حافی ، حضرت خواجه حسن بھری (رحمۃ الته علیها) کی نماز جنازہ میں شریک نہ ہوئے و استفسار پرفر مایا کہ مجھے حضور نیت میسر نہ تھا۔اس طرح کی نیت نماز میں ہونی جائے۔ رحمن شاء التفصیلات فلیر اجع الیٰ مذاق العارفین المهجلد الرابع) حضرت امام ربانی قدس سرہُ العزیز کمالات نبوت سے متصف اور حقا کُو اللہ یہ سے تحقق ہونے کی بناء پر علائے راتخین اور عرفائے کا ملین کے سرخیل ہیں اور مقام مشاہدہ وامامت اور مرتبہ یقین و مجددیت پرفائز المرام ہونے کی بدولت آپ پر حقائق شریعت اور اسرار نبیت آشکارا ہوئے ، اس لئے آپ کی مجددانہ تحقیقات ، انفرادی شان اور عارفانہ تخلیقات ،امتیازی مقام رکھتی ہیں ۔ وَ لِلّٰهِ الْحَدُمُد

مَنْ فَعَلَيْكُمْ بِالْإِقْتِصَارِ عَلَى مُتَابَعَةِ سُنَةِ رَسُولِ اللهِ صَلَى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَعَلَى آلِهِ وَسَلَّمَ وَالْإِكْتِفَاءِ عَلَى اقْتِدَاءِ أَصْحَابِهِ الْكِرَامِ فَإِنَّهُمُ كَالنَّجُومِ بِأَيْهِمُ إِقْتَدَيْتُمُ إِهْتَدَيْتُمُ

توجی، پستم پرسنت رسول الله علی صاحبها الصلوات کی متابعت پراقتصار اوراقتداء صحابه کرام پراکتفاء کرنالازم ہے کیونکہ وہ ستاروں کی مانند ہیں (ان میں سے ) جس کی اقتداء کرو گے ہدایت یا ؤگے۔

# شرح

يهال حضرت امام ربانی قدس سرهٔ العزيز سنت نبوی علی صاحبها الصلوات کی

المنت الله المرابع الم

متابعت پراقتصاراوراقتدائے صحابہ کرام رضی التعنہم اجمعین پراکتفاء کرنے کی تا کید فر مارہے ہیں کیونکہ متابعت نبوی علیٰ صاحبہا الصلوات مرتبہ محبوبیت اور اتباع صحابہ رضائے اللی اور حصول جنت کا موجب ہیں جیسا کہ آیات کریمہ فَا تَبِعُونِیْ يُخبِبْكُمُ اللهُ اللهُ عَاور وَالَّذِيْنَ اتَّبَعُوْ هُمْ بِأَحْسَانٍ رَّضِيَ اللهُ عَنْهُمْ وَرَضُوْا عَنْهُ وَأَعَدَّ لَهُمْ جَنَّتٍ ....الخ مِنْ مِهِ واضح بـ

ای طرح ایک اور مقام پریوں ارقام پذیرین

علواين طريقه علية ورفعت طبقه بقثبنديه بواسطة التزام سنيت است واجتناب از بدعت لهذا اكابرين اين طريقة علية از ذكر جهراجتناب فرموده بذكر قلبي ولالت نمووه اندو از ماع و رقص ووجد و تواجد كه در ز مانِ انسرور عليه الصلوة وإلىلام و در ز مانِ خلفائے راشدین نبودہ علیہم الرضوان منع فرمودہ وخلوت واربعین که درصدرِ اول نبوده بجائے آن خلوت درانجمن اختیار کرده لا جرم تائج عظیمہ برین التزام مترتب گشته است وثمراتِ کشیره برآن اجتناب متفرع شده از یجاست که نهایت و گیران در برایت این بزرگواران مندرج است ونسبتِ ایشان فوقِ مرنسبت فی آمده ..... نتشبنديه عجب قافله سالار انند كه برنداز رو پنهال بحرِم قافله را از دلِ سالکبِ ره جاذب<sup>ه</sup>ِ ثان می برد وسوسهٔ خلوت و فکرِ حیله را اس طریقه علیه کی بزرگی اور طبقه نقشبندیه کی رفعت ،التزام سنت کی وساطت اوراجتناب بدعت کی بدولت ہے۔لہٰذااس طریقہ علیہ کے اکابرین نے ذکر جہرے اجتناب فرما کر ذکرقلبی کی تلقین فرمائی ہے اور ساع ، رقص ، وجد اور تو اجد جوسرور عالم

ا نہی وجو ہات کی بناپر آپ نے طریقہ نقشبندیہ کو بعینہ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کا طریقہ قرار دیا ہے چنانچہ آپ کا ارشاد گرامی ملاحظہ ہو

این طریق بعینه طریق اصحاب کرام است رضی الله تعالی عنهم ل

چونکه ساع ورقص، وجدو تواجد، گوشه نشینی اورخلوت گزینی جیسے امور زمانه رسالت علی صاحبها الصلوات، عہد خلفاء اربعه اور دورصحابه رضی الله عنهم الجمعین میں نه شخه به بعد کی ایجادات ہیں۔ خواجگان نقش بندیه الترام سنت، تخریب بدعت اور عمل بعد یہ یہ مصوصی اہتمام والصرام کرتے ہیں۔ اس لئے یہ حضرات کی رقاص، مکار اور د جال سے کوئی نسبت نہیں رکھتے ۔ ناصر الدین، قطب الارشاد حضرت خواج عبیداللہ احرار قدس سر الحائر برارشاد فرماتے ہیں

خواجگلن این سلسله علیه قدس الله تعالی اسراریم بهر زرّاسقے ورقامصے نسبت ندارند کارخانهٔ ایشاں بلنداست <sup>ع</sup> بقول شاعر البيت المحقول المنتا المحقول المنتا المحقول المنتا المحقول المنتا المحقول المنتا المحقول المنتا المن

شرکیسی ، ساز کیسا ، کیسی برمِ سامعین سوزِ دل کافی ہے ہم کو یار منانے کیلئے

مناسب معلوم ہوتا ہے کہ یہاں سنت کے متعلق قدر ہے معلومات فراہم کردی جائیں تا کہ ہم مسئلہ میں سہولت رہے۔ وَبِاللّٰہِ التَّوٰ فِینِق

### سنت کی تعریفات

حضرت شیخ دکتورعبدالکریم زیدان نے الوجییز فی اصول الفقه میں سنت کی تین تعریفات بیان فرمائی ہیں جوجنمیر سیر ہدییقار کین ہیں۔

لفت عرب میں سنت کے معانی چہرہ ، عادت ، طریقہ ، سیرت اور طبیعت وغیر ہا آتے ہیں۔

الشُنَّةُ الطَّرِيْقَةُ الْبَحْمُوْدَةُ الْمُسْتَقِيْبَةُ وَلِنَ الِكَ قِيْلَ فُلانٌ مِّنَ الْمُلْ مِنْ الْمُلْ الطَّرِيْقَةِ الْمُسْتَقِيْبَةُ وَلِنَ اللَّوِيْقَةِ الْمُسْتَقِيْبَةِ الْبَحْمُوُدَةِ لِيعِيْ سنت اللَّهِ الطَّرِيْقَةِ الْمُسْتَقِيْبَةِ الْمُحْمُودَةِ لِيعِيْ سنت مِن سند يده راه راست والول سے ہے۔

۔۔۔۔۔اصطلاح فقہاء میں سنت حضورا کرم صلی اللہ علیہ وسلم سے فرض اور واجب کے علاوہ منقول نفلی عبادات یا مندوب افعال وعبادات کو کہاجا تا ہے اور بھی کلام فقہاء میں سنت کا اطلاق بدعت کے مقابل بھی ہوتا ہے جیسے کہاجا تا ہے فُلان علیٰ سُنّة وِ میں سنت کا اطلاق بدعت کے مقابل بھی ہوتا ہے جیسے کہاجا تا ہے فُلان علیٰ سُنّة وَاذَا عَبِلَ وَاللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَفُلَانٌ عَلَى بِدُعَةٍ إِذَا عَبِلَ عَلَى صَاحبہا عَلَى خِلَا فِ ذَالِكُ یعنی فلال شخص سنت پر ہے جب اس کاعمل عمل نبوی علی صاحبہا الصلوات کے موافق ہواور فلال شخص بدعت پر ہے جب اس کاعمل عمل نبوی صلی الله

المنت المنت

علیہ وسلم کےخلاف ہو۔

اسمال نے اصولین نے سنت کی تعریف ہوں کی ہے

اَلشُنَّةُ مَاصَدَرَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ غَيْرَ الْقُوْآنِ مِنْ قَوْلٍ الشَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ غَيْرَ الْقُوْآنِ مِنْ قَوْلٍ أَوْ فِعْلِ اَوْ تَقُولِي إِلَّ لِيهِ اللهُ عليه وَلَم عَلَى اللهُ على القرير كوسنت كهاجاتا هِ-

اس اعتبار سے سنت ،فقہی دلائل اورتشریعی مصا در میں سے ایک دلیل اور مصدر ہے۔

تشريعی اعتبار ہے سنت کی اقسام

سنت کی ذات و ماہیت کے اعتبار سے تین اقسام ہیں۔

ا.....سنت قولیه ۲ ....سنت فعلیه ۳ ....سنت تقریرییه

سنت قوليه

نی اکرم صلی الله علیه وسلم کے وہ اقوال مقدسہ جوآپ نے مختلف مواقع پر مختلف الله علیہ وسلم کے وہ اقوال مقدسہ جوآپ نے مختلف مواقع پر مختلف اغرار شاد فرمائے عموماً انہی اقوال نبویہ علی صاحبها الصلوات پر حدیث کا اطلاق ہوتا ہے۔ وَالْحَدِیثُ یُطْلَقُ عَلَیْ قَوْلِ الرَّسُولِ خَاصَّةً کَاس اعتبار سے سنت قولیہ اور حدیث باہم مترادف ہیں۔ چنداقوال مقدسہ پیش خدمت ہیں۔

إِنَّمَا الْاَعْمَالُ بِالنِّيَّاتِ ..... طَلَبُ الْعِلْمِ فَرِيْضَةٌ عَلَىٰ كُلِّ مُسْلِمٍ وَمُسْلِمٍ وَمُسْلِمٍ وَمُسْلِمَةٍ ..... لَا يُؤْمِنُ اَحَدُّكُمْ حَتَّى اَكُوْنَ اَحَبَّ اِلَيْهِ مِنْ وَالِدِهِ وَوَلَدِهِ وَالنَّاسِ اَجْمَعِيْن

### سنت قوليه كى تشريعى حيثيت

اقوال نبوبيعلی صاحبها الصلوات تبھی ننشریعی مصدر ہوتے ہیں جب ان میں بیان احکام اور تنشریعی حیثیت مقصود ہو۔لیکن جب سیحض دنیوی امور سے متعلق ہوں تو ان کا تشریعے ہے کوئی تعلق نہیں ہوتا کیونکہان کا صبنیٰ وحی نہیں ہوتا ، اس لئے بیدا حکام کے دلائل میں سے نہ کوئی دلیل بن سکتے ہیں اور نہ ہی احکام شرعیہ کےاشنباط کے لئے ماخذ اور نہ ہی اس قتم کےاقوال کی متابعت امر لا زم ہوتی ہے۔ جبیبا کهمروی ہے کہ جب حضورا کرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ منورہ میں صحابہ کرا م رضی الله عنهم کو تأبید نخل نه کرنے کا مشورہ دیا کیونکہ دوسرے درختوں پڑھمل تلیقے نہیں کیا جاتا تھا بلکہ ہوائیں خود ہی اسعمل کوانجام دیتیں جیسا کہ آپیکریمہ وَاَذِ سَلْغَاً الدِّيْحَ لَوَاقِحَ لِي سِعِيال بِيكِن جب بعض صحابة كرام في النده برس كم كهل آنے کی بابت عرض کیا ( کیونکہ درخت عرصہ دراز سے عمل تابیر کے عادی تھے اور انہیں اپنی طبعی حالت پر آنے کے لئے کچھ وقت در کا رتھا ) تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں اجازت دیتے ہوئے فرمایا آنٹھٹر اَغلَمُہ باَمُو دُنْیَا کُفر کُ کیونکہ بدد نیوی امور ہیں جنہیں تم بہتر بجھتے ہو۔

#### سنت فعليه

یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے افعال طیبہ ہیں جیسے نماز کواس کی ہیئت اور ارکان کے ساتھ ادا کرنا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک گواہ اور مدعی سے قتم لے کر فیصلہ فرمانا وغیر ہا۔

آپ سلی الله علیه وسلم کے افعال طبیبه دوشم کے بیں کچھو تشریعی احکام کا مصدر

البيت المائة الم

بن سکتے ہیں اور کچھ تشریعی ماخذ نہیں بن سکتے۔

(الف) افعال طبعیہ وہ افعال ہیں جو نبی اکر صلی الله علیہ وسلم سے بشری جبلّت اور انسانی فطرت کے اعتبار سے صادر ہوئے جیسے خور دونوش ،نشست و برخاست وغیر ہا۔ بیافعال تشریعی ماخذ نہیں ہوتے کہ ان کی پابندی کرناامت پرلازم ہوالبتہ ملکفین کے لئے مباح ضرور ہوتے ہیں۔اس فتم کی متابعت احسن امرہے اسی لئے حضرت عبداللہ بن عمرضی اللہ عنہما اس متابعت کے بہت حریص ہوتے تھے۔

كَانَ شَدِيْدُ الْإِتِّبَاعِ الْأَثَارِ رَسُوْلِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَثَىٰ
اَنَّهُ يَنُولُ مَنَازِلَهُ وَيُصَلِّى فِي كُلِّ مَكَانٍ صَلَّى فِيْهِ وَيُبَرِّكُ نَاقَتَهُ فِي مَبَرَّكِ
نَاقَتِهِ وَنَقِلُوْا اَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَزَلَ تَحْتَ شَجَرَةٍ فَكَانَ
ابُنُ عُمَرَ يَتَعَاهَدُهَا بِالْمَاءِ ل

یعنی حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما آٹار نبوی علی صاحبها الصلوات کی متابعت کا بھی بہت اہتمام فرماتے یہاں تک کہ انہی منازل پر دوران سفر قیام فرماتے جن جن جن مقامات پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے قیام فرمایا اور جہاں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اورجس مقام پرآپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اونٹنی بیٹھی اسی مقام پراپی اونٹنی کو بٹھاتے ۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ ایک درخت کے نیچ استراحت فرمائی تھی ، اسی لئے آپ اسے ہمیشہ پانی ویتے تا کہ محبوب کی یا دگار سرسبز وشاداب رہے۔

بانی ویتے تا کہ محبوب کی یا دگار سرسبز وشاداب رہے۔

کینیت و خیزو از صبائے عثق ہست ہم تقلید از العائے عثق کالل بطام در تقلید فرو اجتماع کرو اجتماع کرو اختیاب از خورون خربوزہ کرو عاشتی محکم شوار تقلید یار

ایسے بی و نیوی امور جوآب سلی الله علیه وسلم سے انسانی ملکہ ومہارت کے طور پرآپ سے صادر ہوئے تشریعی ما غذنہیں بن سکتے ۔ رسول اکرم سلی الله علیه وسلم نے ان افعال مبارکہ کوامت پرلازم نہیں فرمایا کیونکہ ان کا صبنی وی نہیں ہوتا بلکہ تجربہ ہوتا ہے جیسے غزوہ بدر کے موقعہ پرآپ سلی الله علیه وسلم نے اسلامی لشکر کے لئے ایک معین مقام پر پڑاؤڈ النے کا ارادہ فرمایا تو بعض صحابہ کرام رضی الله عنهم نے عرض کیا اَدَا یُتَ هَٰذَا الْنَهُ نُول اَلْمَ نُول اَلْهُ لَدُسْسَ لَنَا اَنْ نَتَ هَلَّ مَهُ وَلَا نَتُ اَلَّ مُول اللهُ فَالَّ مِنْ اللّهِ فَالَ بَلُ هُوالوَّ أَيْ وَالْحَرُ مُ وَالْمَ اللّهِ فَانَ هَٰذَا لَيْسَ بِمَنْول لِ

لیعنی کیااس مقام پراللہ تعالی نے قیام کا حکم فرمایا ہے یا بیآپ کی ذاتی رائے اور اور جنگی کی است اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا بیر میری جنگی رائے اور حزبی تدبیر ہے۔اس پر وہ صحابی عرض گذار ہوئے ۔۔۔۔۔ بیجگہ پڑاؤ کے لئے مناسب نہیں اور حضورا کرم صلی اللہ علیہ وسلم کو دوسر ہے مقام پرلشکر کے پڑاؤ ڈالنے کا مشورہ دیا اوراس کی متعدد وجو ہات عرض کیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی اس رائے دیا اوراس کی متعدد وجو ہات عرض کیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی اس رائے

البيت المائدة البيت المائدة ال

کوشرف قبولیت ہے نوازا۔

اس نتم میں بذر بعید دعویٰ واقعات کا اثبات بھی شامل ہے جن میں غور وخوض کیا جا تاہے کیونکہ یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا اندازے سے فیصلہ ہوتا ہے۔ بیامت کے لئے تشریعی حیثیت نہیں رکھتا البستہ آپ سلی الله علیہ وسلم کا بذر بعیدد لائل وقوع دعویٰ کے ثابت ہوجانے پر فیصلہ دے دینا امت کے لئے قانونی حیثیت رکھتاہے۔ای وجہ سے آپ صلی الله علیہ وسلم نے إنَّهَا أَنَا بَشَرٌ مِّفْلُكُمْ كَهِ كرفر ماياتم ميرے یاس جھڑے چکانے کے لئے آتے ہومکن ہےتم میں کوئی چرب زبان اپنا موقف احسن انداز کے ساتھ بیان کردے اور میں اس کے مطابق فیصلہ کردوں ..... (ب) وہ افعال مبارکہ جو نبی اکرم صلی اللّٰہ علیہ وسلم کے ساتھ مخصوص ہونے کی بناء ہرآپ کی خصوصیات میں ہے ہیں۔امت ان افعال میں آپ کے ساتھ شریک نہیں ہے اس لئے ان افعال میں متابعت نبوی علی صاحبہا الصلوات درست نہیں۔ جیسے بیک وفت حارسے زائد نکاح کی بندؤ مومن کواجازت نہیں ہے ، ایسے ہی صیام وصال ہے ممانعت دار دہوئی ہے۔

عَن إِنْ هُرَيْرَةَ نَعَى رَسُولُ اللهِ عَنِ الْوَصَالِ فِي الصَّوْمِ فَقَالَ لَهُ رَجُلُّ إِنَّكَ ثُوَاصِلَ يَارَسُولَ اللهِ قَالَ وَاَيُّكُمْ مِّفُلِي إِنِّ أَبِيْتُ يُطْعِمُنِي رَبِّ وَيَسْقِينِي لَ

حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صیام وصال سے منع فرمایا تو ایک شخص عرض گذار ہوایارسول اللہ (صلی اللہ علیک وسلم ) آپ خودتو وصال کے روز ہے رکھتے ہیں۔اس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم میں میری مثل کون ہے؟ .....میں تو شب اپنے رب کے حضور بسر کرتا

ہوں وہ مجھے کھلا بلا دیتا ہے۔

(ج) نبی اکرم صلی الله علیه وسلم کے وہ افعال طیبہ جن کی بابت معلوم ہو کہ یہ قرآن مجید میں مجمل نص کی وضاحت است کے مجید میں مجمل نص کی وضاحت است کے لئے آئے ہیں تو آپ کی وہ وضاحت است کے لئے تشریعی حیثیت رکھتی ہے اور آپ صلی الله علیه وسلم کے اس وضاحتی فعل کا حکم اسی نص کے حکم کی مانند ہوگا جو کسی فعل کے وجوب اور ندب وغیر ہاکوواضح کرتا ہے۔

آپ کافعل مبارک سی مجمل کی وضاحت (بیان) کے لئے یا تو صریح قول سے ہوتا ہے یا قرائن احوال کے ساتھ معلوم ہوتا ہے۔ صریح قول کی مثال آپ صلی الله علیہ وسلم کا ارشاد گرامی صَلَّوُ اگھا رَأَ يُسْتُونى اُصَلِّىٰ ہے جوارشادر بانی وَ اَقِیْسُوا الصَّلوة اَلْحَمَلَ عَلَمَ کَا رَشَاد تَ ہے۔ یونہی ارشاد نبوی علی صاحبہا الصلوات خُذُوا الصَّلوة اَلْحَمَلَ عَلَمَ کَا رَشَاد رَبانی وَ لِلّٰهِ عَلَی النَّاسِ حِجْ الْبَیْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ النَّهِ سَبِینَلا سے کی وضاحت ہے۔

ایسے ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا چور کا ہاتھ کلائی سے کا نے کا تھم دینا ارشاد
ر بانی وَالسّارِقُ وَالسّارِ قَدُ فَاقْتَطَعُوْا أَیْدِیکُهُمَا کی قرینہ وال کی مثال ہے۔
(د) رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے وہ افعال مقدسہ جو آپ نے ابتداءً انجام
دیتے اور ان کی واجب، مندوب اور مباح ہونے کے اعتبار سے شرق حیثیت معلوم
ہوگئی وہ امت کے لئے تشریعی حیثیت رکھتے ہیں اور مکلفین کے حق میں آپ کے ان
افعال کا عکم آپر کریمہ لَقَان کَانَ لَکُمْ فِیْ رَسُولِ اللّهِ اُسُوَةٌ حَسَدَةٌ هی کے مطابق
افعال کا عکم آپر کریمہ لَقَان کَانَ لَکُمْ فِیْ رَسُولِ اللّهِ اُسُوةٌ حَسَدَةٌ هی کے مطابق

(ه) وه افعال طیبه جو آپ صلی الله علیه وسلم نے سرانجام دیئے لیکن ان کی شرعی ای انعام ۲۰۲۹ تا معرفته السنن والآثاللیمتی ، رقم الدیث:۳۰۷ تا آل عمران ۹۷:۳ البيت الميت المعالج ال

حیثیت معلوم نہ ہو .....البتہ یہ معلوم ہو کہ ان افعال کے اکتباب سے قربت مقصود ہے جیسے بعض عبادات کو بغیر مواظبت کے بجالانا ... تواس شم کا فعل امت کے حق میں مستحب ہوگا اورا گر کسی فعل میں قربت (ثواب) مقصود ہونے کا بھی علم نہ ہوتواس فتم کا فعل امت کے حق میں مباح کی حیثیت رکھتا ہے جیسے مزارعت اور خرید و فروخت وغیر ہا۔

### سنت تقريريه

نی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی موجودگ میں کسی صحابی نے کوئی قول کیا ......یا کسی صحابی سے کوئی فعل سرز دہوا ......یا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عدم موجودگ میں کسی صحابی سے کوئی قول وفعل صادر ہوا اور آپ کواس کا علم ہوا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے منع ندفر مایا تو اس قول یا فعل کوسنت تقریریہ کہتے ہیں۔ آپ کا سکوت اس فعل کے جواز واباحت پر دلالت کرتا ہے۔ اگر وہ قول وفعل ناجا کز ہوتا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ضرور اس کی مما نعت فرما دیتے کیونکہ رسول علیہ السلام کی بیشان نہیں کہ وہ کسی باطل یا ناپند یدہ قول وفعل پر خاموش رہتے ، جیسے حربیوں کے بچوں کا مسجد میں کھیلنا اور آپ کا کھیل کو دیے منع نہ کرنا سنت تقریریہ کی مثال ہے۔

لیکن کمی فعل پرآپ ملی اللہ علیہ وسلم کا استبشار واستحسان اور اظہار خوشنو دی محض سکوت وعدم انکار سے اظہر و اکد ہے جیسے منافقین حضرت اسامہ کی گہری سیاہ رنگت اور ان کے والدگرا می حضرت زیدرضی اللہ عنہما کے گورارنگ ہونے کی وجہ سے طعن کیا کرتے تھے۔ ایک مرتبہ یہ دونوں حضرات مسجد (نبوی) میں ایک ہی چاور اوڑھے ہوئے استراحت کررہے تھے گر چا در کے چھوٹا ہونے کی بناء پر دونوں کے امتراحت کررہے تھے گر چا در کے چھوٹا ہونے کی بناء پر دونوں کے قدم نظر آرہے تھے۔ قیا فدشناس نے دونوں کے قدم دیکھ کرکہا میں گوا ہی دیتا ہوں کہ

یہ قدم اصل اور فرع (باپ اور بیٹے ) کے ہیں تو رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ انور خوْتى ومرور ـــة تتماا ڤافَظَهَرَ السُّرُوْرُ عَلَى وَجْهِ الرَّسُوْلِ عَلَيْهِ السَّلَامِ ۖ 🚓 ..... جب رسول الله صلى الله عليه وسلم نے حضرت معاذ بن جبل رضى الله عنه كويمن كا قاضى بناكر بهيخ كا اراده فرمايا توآب نے ان سے خاطب ہوكر كہا ... . جب كوئى مقدمہ پیش آگیا تو کیے فیصلہ کرو کے؟ انہوں نے عرض کیا میں کتاب اللہ کی روشنی میں فیصلہ کرونگا۔فرمایاا گر کتاب اللہ میں نہ یا وُ تو؟....عرض کیا میں سنت رسول صلی التٰدعليه وسلم کےمطابق فیصله کروں گا۔فرمایا اگرسنت رسول التٰداور کتاب التٰدمیں نہ یا وُ تب؟ ....عرض گزار ہوئے میں اپنی رائے سے اجتہاد کروں گا اور حقیقت تک رسائی حاصل کرنے میں کوتا ہی نہیں کروں گا۔رسول الله صلی الله علیہ وسلم نے ان کے سِينَے وَصَيَتَ ہوئے فرمايا ٱلْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي وَفَّقَ رَسُوٰلَ رَسُوْلِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِمَا يَرْضَى رَسُولُ اللهِ عَلَى خدا تعالى كى حدوستائش ہے جس نے رسول التُدصلي التُدعليه وسلم كےنمائند ےكو و وتو فيق ارز انی فر مائی جورسول التُدصلی الله علیہ وسلم کوخوش کرے۔

حضرات صحابہ کرام رضی اللہ عنہم زیارت نبوی اور صحبت مصطفوی علی صاحبها الصلوات کی بدولت تصفیہ قلوب اور تزکیہ نفوس سے شاد کام تنے اس لئے ہر شم کی نفسانی خواہشات اور ذاتی اغراض سے پاک تنے علاوہ ازیں سنت تقریریہ چونکہ صحابہ کرام کے اقوال وافعال ہیں جن پر رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سکوت و استبشار کی مہر تقد بی شبت ہے، اس لئے اصولیین حفیہ نے ان پر بھی سنت کا اطلاق کیا ہے۔

حضرت ملاجيون صديقي رحمة الله عليه ارقام يذبريهي

## المنت المحالي المحالية المحالي

اَلشُنَّةُ تُطْلَقُ عَلَىٰ قَوْلِ الوَّسُوْلِ وَفِعْلِهِ وَسُكُوْتِهِ وَعَلَىٰ اَقُوَالِ الشِيحَابَةِ وَافْعَالِهِهُ لَ مُول الرمضل الله عليه وسلم كوّل بعل وسكوت اور صحابة رام رضى الله عنهم كاقوال وافعال برسنت كااطلاق موتا ہے۔ اس سلسله میں چندا حادیث نبویعلی صاحبها الصلوات ملاحظه مول ۔

ا فَتَدَّدُوْا بِالْآنَيْنِ مِنْ بَعْدِيْ آبِيْ بَكْدٍ وَعُمَرَ لَ مِيرِ عَلَا بَعَدِ حَفرت اللهِ بَكْدِ وَعُمَرَ اللهِ مِيرِ عَلَا اللهُ عَبْما) كا قدّاء كرنا -

ے .....عَلَیْکُمْ بِسُنَّقِیْ وَسُنَّةِ الْخُلَفَاءِ الرَّاشِدِیْنَ الْمَهْدِیِّیْنَ ﷺ تم پرمیری اورمیرے ہدایت یافتہ خلفائے راشدین کی سنت لازم ہے۔

ہ ..... اَضْحَابِيُ كَالنُّجُوْمِ فَبِأَيِّهِمِ اقْتَدَىٰ يُتُمْ اِهْتَدَىٰ يُتُمْ هُمِرے صابہ ستاروں كى مانند ہيں ان ميں ہے جس كى اقتداء كروگے توہدايت ہى ياؤگے۔

غرضیکه سنت نبوی علی صاحبها الصلوات کی متابعت اورا قتد ائے صحابہ رضی اللہ عنہم پر کفایت کرنا ہی احوط واسلم وافضل واو لی ہے اوراس پرطریقت نقشبندیہ کامدار و انحصار ہے۔

س مشكوة: ٣٠ مشكوة: ٣٠

# مَّمْنِ اَمَّا الْقِيَاسُ وَالْإِجْتِهَا دُفَلَيْسَ مِنَ الْبِدُعَةِ فِي شَيْءٍ فَإِنَّهُ مُظْهِرٌ لِمَعْنَى النَّصُوصِ لَا مُثْبِتُ اَمْرِ زَائِدٍ فَاعْتَبِرُوْا يَا اُوْلِى الْأَبْصَارِ

تسوی ، لیکن قیاس اوراجتها دکوئی بدعت نہیں کیونکہ وہ نصوص کے معنی کو ظاہر کرتے ہیں کسی زائدامرکو ثابت نہیں کرتے پس اہل بصیرت کوعبرت حاصل کرنا جا ہیے۔

# شرح

یہاں حضرت امام ربانی قدس سرہ العزیز نے ایک سوال مقدر کا جواب تحریر فرمایا ہے کہ جس طرح کفن میت میں عدومسنون پرزیادتی ، همله دستار کو بائیں طرف حجور نا اور ابتدائے نماز میں لسانی نیت، محدثات اور رافع سنت ہیں، کیا تیاس و اجتہاد بھی بدعت ہیں؟ آپ فرماتے ہیں کہ قیاس واجتہاد بدعت نہیں بلکہ بیاضوص شرعیہ کے اجمال وابہام کی تفصیل واظہار کرتے ہیں کسی امر زائد کو ثابت نہیں کرتے ۔مناسب معلوم ہوتا ہے کہ قیاس کے متعلق قدر سے معلومات فراہم کردی جائیں ۔ وَیِائللّٰہِ التَّدُونِیْق

### قياس كالغوى وشرعي معنى

علامة الدهرحضرت ملاجيون حنى صديقى رحمة الله عليه قياس كے لغوى اورشرى معنى مے متعلق يوں رقمطراز ہيں

اَلْقَيَاسُ فِي اللُّغَةِ التَّقُويُورُ ... هُوَ إِبَانَةُ مِثْلِ حُكْمِ آحَدِ الْمَذْكُورَيْنِ

بِمِثْلِ عِلَّتِهِ الْأَخْرِ فَاخْتِيْرَ لَفُظُالِا بَانَةِ لِآنَ الْقِيَاسَ مُظْهِرٌ لاَ مُثْبِتُ لَلْ الْعِيَاسَ مُظْهِرٌ لاَ مُثْبِتُ لَلْ الْعَنَى الْعَنَى الْعَنَى الْعَنَى الْعَنَى الْعَنَى الْعَنَى الْعَنَى الْعَنْ مِي عَلْمَ اللَّهُ وَكَامَ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللْهُ اللَّهُ اللْهُ اللَّهُ اللْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْهُ اللَّهُ اللْهُ اللْهُ اللَّهُ اللْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْهُ اللَّهُ اللْهُ اللْهُ اللْهُ اللَّهُ اللْهُ اللَّهُ اللْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْهُ اللْهُ اللْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْهُ اللَّهُ اللْهُ اللْهُ اللْهُ اللْهُ اللْهُ اللْهُ اللْهُ اللَّهُ اللْهُ اللْهُ اللْهُ اللْهُ اللَّهُ اللْهُ اللْمُنْ الْمُنْ اللَّهُ اللْمُنْ اللْمُنْ اللَّهُ اللْمُنْ اللْمُنْ اللْمُو

الله على الله الله الله الله الله الله عليه قياس كى شرى تعريف كرت الله عليه قياس كى شرى تعريف كرت مه الله عليه قياس كى شرى تعريف كرت مه و الما الله المنافق ا

#### حجيت ِقياس

دین اسلام ایک کمل ضابطہ حیات ہے، جوانسان کے تمام شعبہ ہائے حیات کے متعلق رہنمائی کرتا ہے۔ البتہ احکام اسلامیہ دولتم کے ہیں پچھ تو صراحة کتاب و سنت میں موجود ہیں انہیں منصوص کہاجاتا ہے اور پچھ کتاب وسنت میں صراحة ندکورنہیں جن کا مجہدین علت مشتر کہ کی بناء پر منصوص علیہ پر قیاس کر کے استنباط و استخراج کرتے ہیں۔ بنابریں قیاس اصول اربعہ اور حجیج شرعیہ میں سے استخراج کرتے ہیں۔ بنابریں قیاس اصول اربعہ اور حجیج شرعیہ میں سے ایک مصدروما خذہ ہوا حکام کا اثبات نہیں بلکہ احکام کا اظہار کرتا ہے اس لئے جمہور اصولین اور فقہاء کرام اس کی جیت شرعیہ کے قائل ہیں۔ چندایک امثلہ ہدیئے قارئین

ے ارشاد ہاری تعالی ہے: فَاعْتَبِرُوْا يَا أُولِي الْأَبْصَارِ اللَّهِ الْحَارِ اللَّهِ اللَّهِ مندو! عبرت حاصل کرو۔اس آیت مبار کہ میں اعتبار کا لفظ عبود ہے مشتق ہے جیسے کہا جاتا ہے عبدتُ النہو لیمن میں دریا عبور کرکے ایک کنارے سے دوسرے کنارے کی طرف منتقل ہو گیا۔

حضرت ملاجيون رحمة الله علية تحرير فرمات بي:

لِآنَّ الْإِعْتِبَارَ رَدُّ الشَّنِّ إِلَى نَظِيْرِهِ فَكَأَنَّهُ قَالَ قِيْسُوُ الشَّنِّ عَلَى نَظِیْرِ ہِ کَ یعنی سی شکی کواس کی نظیر (مثال ) کی طرف لوٹا ویٹا اعتبار ہے گویا فر مایا گیا کہ شک کواس کی مثال پر قیاس کرو۔

🗬 ..... قبیله بنی فزاره کاایک هخص نبی اکرم صلی الله علیه وسلم کی خدمت اقدس میں حاضر بوكرعرض گذار بوا إنَّ إِمْرَأَتِيْ جَآءَتْ بِوَلَي أَسْوَدَ فَقَالَ هَلْ لَكَ مِنْ إِبِلٍ قَالَ نَعَمْ قَالَ مَا آلُوانُهَا قَالَ حُمْرٌ قَالَ هَلْ فِيْهَا مِنْ أَوْرَقَ قَالَ إِنَّ فِيْهَا لَوُرْقًا قَالَ فَأَنَّى ثُرَاهُ قَالَ عَلَى أَنْ يَكُونَ نَزَعَهُ عِرْقٌ قَالَ وَلَهٰذَا عَلَى اَن يَكُونَ نَزَعَهُ عِرُقٌ ٢

یعنی میری بیوی نے سیاہ رنگ کا بچہ جنا ہے ۔ فر مایا کیا تمہار سے پاس اونٹ ہیں؟ عرض کیا ہاں۔ فرمایا ان کے رنگ کون کون سے ہیں؟ عرض گذار ہوا کہ سرخ۔ فر مایا کیاان میں کوئی گندمی رنگ کا بھی ہے؟ عرض کی ہاں! گندمی رنگ کا بھی ہے۔ فر مایا وہ کہاں سے آگیا ؟ عرض کی ممکن ہے وہ کسی رگ کے فساد کی وجہ سے ایسا ہو گیا ہو۔آپ نے جوا باارشا دفر مایا وہی رگ کا فسادیہاں بھی پایا جا سکتا ہے۔

مٰرکورہ بالا روایت میں نبی اکرم صلی الله علیہ وسلم نے نوزائیدہ بیچے کے سیاہ

## المنت المعرف المنت المعرف المع

رنگ کو اونٹ کے گندمی ہونے پر قیاس فرماکر امت کے لئے قیاس کی اجازت مرحمت فرمادی۔

الله عندی خلافت کونمازی الله عنیم اجمعین نے خلیفہ رسول سیدنا صدیق آکررضی الله عندی خلافت کونمازی امامت پر قیاس فرما کرکہا رّضِیکه رَسُولُ اللهِ صَلَّی اللهُ عَلَیْهِ وَسَلَّمَ لِبِیْنِیْنَا اَفَلا نَوْضَاهُ لِلهُ نَیْانَا لَلهُ جب رسول الله صلّی الله علیہ وسلم نے صدیق اکبرضی الله عنہ کو ہمارے دین (امامت نماز) کے لئے پسند فرمایا ہے تو ہم اپنے و نیوی معاملات کے لئے انہیں پسند کیوں نہ کریں؟ یونہی جب سیدنا صدیق اکبرضی الله عنہ نے مانعین زکوۃ کے خلاف قال کرتے وقت زکوۃ کونماز پر قیاس کرتے ہوئے کہا وَاللهِ لَا فَالِیَلَ مَنْ فَوَّقَ بَیْنَ الزَّکوۃِ وَالصَّلوٰۃِ او بَان مِن اللهِ کُلُوۃ کے خلاف تمام صحابہ کرام نے صدیقی رائے کی تائید کرتے ہوئے مانعین زکوۃ کے خلاف جہادوقال فرمایا۔ کے

ے .....امیر المؤنین سیدنا فاروق اعظم رضی الله عنه نے سیدنا ابوموی اشعری رضی الله عنه کی طرف ایک مکتوب میں قیاس کرنے کی جونصیحت فرمائی وہ ملاحظہ ہو

الْفَهُمُ الْفَهُمُ فِيْمَا يَخْتَلْجُ فِي صَدْرِكَ مِمَّالَمْ يَبُلُغُكَ فِي الْكِتَابِ وَالسُّنَّةِ اَعْدِفِ الْاَهُمُورَ عِنْدَ ذَالِكَ فَاعْبِدُ إِلَى السُّنَّةِ اَعْدِفِ الْاَهُمُورَ عِنْدَ ذَالِكَ فَاعْبِدُ إِلَى السُّنَّةِ اَعْدِفِ الْكَفَاعِبِدُ اللَّهُ وَاهْبَهِهَا بِالْحَقِّ فِيْمَا تَوْى عَلَى اللهِ وَالْمُنْ اللهِ وَالْمُنْ اللهِ وَالْمُعْمَالِ اللّهِ وَالْمُنْ اللّهُ اللّهِ اللّهُ اللّهِ اللّهُ ا

لیتی خوب غور وفکر کر واس مسئلہ کے متعلق جوتہ ہیں پیش آئے اورا گراس کا تھم کتاب وسنت میں نہ ہوتو اشباہ وامثال میں غور وخوض کر کے ایک معاملہ کو دوسرے معاملہ پر قیاس کرو پھراس پراعتا دکرنا جسے تم اللہ تعالیٰ کے ہاں زیادہ محبوب پاؤاوروہ

لى شرح منداني حنيفه: ا/ ٥٣ يا اصول الفقه لد كور حسين حامد حسان: ٢٥٩

حق کے ساتھ زیادہ مشابہت رکھتی ہو۔

حصرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما ہے جب کوئی مسکد دریافت کیا جاتا تو وہ اسے قرآن مجید ہے اخذ کرتے اگر قرآن کریم میں نہ ملتا تو سنت نبوی علی صاحبہا الصلوات ہے مستنبط کرتے ۔ اگر سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہے بھی نہ ملتا تو حضرات ابو بکر وعمر رضی اللہ عنہم سے ارشادات عالیہ ہے اخذ کرتے ۔ بدروایتے جس امر پر صحابہ کرام رضی اللہ عنہم شفق ہوتے اس سے اخذ کرتے قبان کہ یکٹن فیلیه امر پر صحابہ کرام رضی اللہ عنہم شفق ہوتے اس سے اخذ کرتے قبان کہ یکٹن فیلیه اگر وہاں بھی نہ ملتا تو پھر اس معاطع میں اپنی رائے (قیاس) سے کام لیتے ۔ ل

الله عند الله عنه الله عن الله عن الله عنه الله عنه الله عنه الله عنه كاطريق
 كار ملاحظه بو

اِنَّمَا اَعْمَلُ اَ وَلاَ بِكِتَابِ اللهِ ثُمَّ بِسُنَّةِ رَسُوْلِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ثُمَّ اَقْضِيَةِ اَبِيُ بَكْرٍ وَعُمَرَ وَعُفْمَانَ وَعَلِيَّ ثُمَّ اَقْضِيَةِ الصَّحَابَةِ رَضِىَ اللهُ عَنْهُمْ ثُمَّ اَقِيْسُ بَعْنَ ذَالِكَ ٢٠

لیتیٰ میں پہلے کتاب اللہ پڑعمل کرتا ہوں ..... پھرسنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ...... پھر حضرات ابو بکر ،عمر ،عثان اور علی رضی اللہ عنہم کے فیصلوں پر ...... پھر دیگر صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کے فیصلوں پر ...... پھراس کے بعد قیاس کرتا ہوں۔

اَيك اورمقام پرآپ يون فرمات بين إنِّنُ أُقَدِّمُ الْعَمَلَ بِالْكِتَابِ ثُمَّةً بِالسُّنَّةِ ثُمَّ بِأَقْضِيَةِ الصِّحَابَةِ مُقَدَّمًا مَا اِتَّفَقُوا عَلَىٰ مَا اخْتَلَفُو اوَحِيُنَئِنِ اَقِيْسُ ﷺ

میں کتاب اللہ پرعمل سب سے مقدم رکھتا ہوں، پھر سنت نبوی علیٰ صاحبہا

الصلوات پر، پھرصحابہ کرام رضی اللّه عنهم کے متفقہ فیصلوں پر، پھرصحابہ کرام کے مختلف فیہ اقوال پر، پھرسب ہے آخر میں قیاس کرتا ہوں۔

ایسے ہی حفظ وعدالت میں معروف رواۃ صحابہ کرام رضی الله عنہم کی روایات اگر مجتہدین صحابہ کرام کے قیاس کے خالف ہوں تو قیاس پڑمل کرنا اولی ہے جیسا کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے آلو صُوٰۃ مِینًا مَسَّتُهُ النَّارُ آگ پر کائی گئی چیز کے استعال سے وضوء کرنا ہوگا تو اس بر حضرت عبداللہ بن عماس رضی اللہ عنہانے انہیں کہا آر آئیت کو تو صَّالًے بِمَا ہِ سَجِینِ اَکُنْتَ تَتَوَحَّمُ اُمِنْهُ فَسَکَتَ عَبِمانے انہیں کہا آر آئیت کو تو صَّالًے بِمَا ہِ سَجِینِ اَکُنْتَ تَتَوَحَمُ اُمِنْهُ فَسَکَتَ اَسِی وضوء کرنا ہوگا تو اس بر حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ خاموش ہوگئے۔ دوبارہ وضوء کرنا بڑے گا؟ ....اس پر حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ خاموش ہوگئے۔

المنت المعرف المنت المعرف المنت المعرف المنت المعرف المنت المعرف المنت ا

إِنَّهَا رَدَّهُ إِلْقِيمَاسِ إِذْ لَوْ كَانَ عِنْدَهُ خَبَرٌ لَرَ وَاهُ حالانكه حضرت ابن عباس رضى الله عند خذ بذريعة قياس اس روايت كومستر دكر ديا حضرت امام طحاوى رحمة الله عليه في معانى الآثار مين متعدد روايات نقل فر مائى بين جن مين روايت الى جريره رضى الله عنه كا حكم منسوخ ہے لے

### بلينسه

واضح رہے کہ جو قیاس شریعت مطہرہ ،سنت نبو پیملی صاحبہا الصلوات ، اقوال صحابہ اور فقاوی آئمہ کے مخالف ہووہ نا قابل اعتبار اور فدموم قیاس ہے۔ایسے ہی قیاس کے متعلق امیر المؤمنین سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ عنہ کاارشاد گرائی ہے ایّا کُمْہ وَاَصْحَابَ الدَّانِی کِ اہمل رائے سے بچو! حضرت امام اعظم علیہ الرحمہ کا قول گرائی ہے اَلْہُولُ فِی الْمَسْسَجِدِ اَحْسَنُ مِنْ بَعْضِ قِیبَاسَاتِهِمْہُ سَالُولُوں کے بعض قیباس مجد میں بول کرنے سے بھی بدتر ہوتے ہیں۔



كتوباليه سَتْزَوَاجُهِ مِعِيدًا الشيري كابل الشيد



موضوعات

تصوِّرشِخ کیا ہمیّت کلمہ طیر تبصوّرشِخ کا بیّن ثبوت ہے





# مڪنوب - ١٨٤

منن بدانندکه صول رابطهٔ شیخ مرمریدرای کلف و به تعمل علامتِ مناسبتِ نام است درمیان بهرومرید که سببِ افاده واسفاده است و بهج طریق اقرب بوصول از طریق رابطه نیست

تنویس، جاننا چاہیے کہ مرید کے لئے تکلف اور تضنع کے بغیر رابط بیش کا حصول پیراور مرید کے درمیان کامل مناسبت کی علامت ہے جوافادہ اور استفادہ کا سبب ہاور وصول الی اللہ کیلئے طریق رابطہ (تصوری نے) سے زیادہ اقرب ترین کوئی راستہیں ہے۔

# شرح

زیرنظر مکتوب گرامی میں حضرت امام ربانی قدس سرہُ العزیز تصور شخ کی اہمیت وفضیلت کا تذکرہ فرمار ہے ہیں کیونکہ تصور شخ وصول الی اللہ کیلئے سب سے زیادہ مؤثر واقر ب طریقہ ہے۔ در حقیقت جب کوئی سالک راہ سلوک طے کرتا ہے تو عالم وجوب کے ساتھ عدمِ مناسبت کی وجہ سے عالم وجوب کے فیوض و برکات سے محروم البيت الموالية الموال

رہتاہے۔لہذا درمیان میں ذوجھتین واسطہ ہونا چاہیے جس کا غیب الغیب کے ساتھ بے کیف اتصال بھی ہواور عالم شہادت کی طرف مراجعت کی بدولت منصب دعوت وارشاد پر مشمکن بھی ہو، جس کی وساطت سے سالک عالم قدس کے انوار وتجلیات اور فیوض و برکات سے مالا مال ہو سکے،اسی کوشنخ کامل کہتے ہیں۔ بقول شاعر

زال روئے کہ چیٹم تست اُحول مقصود تو پیر تست اول

جس کی صحبت وزیارت مرید کیلئے فضل وفتو حات کا باب اول ہوتی ہے بصورت دیگر شخ کی صورت کو قلب میں محفوظ رکھنارابطہ (تصورشخ) کہلاتا ہے جو سالک کیلئے منفعت کے اعتبار سے ذکر سے بھی زیادہ سود مند ہوتا ہے اور بیدولت عظمٰی اورنعت قصویٰ بغیر کسی تکلف کے ہزاروں میں سے کسی ایک کو نصیب ہوتی ہے۔ اَللّٰہُ مَدَّ اُزِدُ قَنَا إِیّا کَا

### بلينسره

واضح رہے کہ کلمہ طیبہ لا إلله إلّا الله مُحَمَّدٌ وَ الله وَا الله وَ الله وَالله وَا الله وَالله وَالله وَالله وَالله وَالله وَالله وَالله وَا



كتوباليه تعتظم مجير في الشيد



## موضوعات

عالمِ امرکے لطائفِ ثلاثہ قلب کے ماتحت ہوتے ہیں صاحبِ تصرّف شیخ مرید کامشرب تبدیل کرسکتا ہے ظاہری اثرات اور باطنی بر کات کا باہمی تعلق





# مکنوب - ۱۸۸

منن محبت آثار الخفائ بعضے از لطائف در مرتبهٔ قلب مقصور براں لطائف است که ور قلب مضمن آنها است نه آن لطائف که در ماورائے قلب تحقق دارند که اختفائے آنها درمر تبهٔ قلب معنی ندار د

تروجہ، اے محبت کے نشان والے! بعض لطا ئف کا مرتبہ قلب میں پوشیدہ رہنا صرف انہی لطا ئف پرموقوف ہے جو قلب کے شمن میں ہیں نہ کہ ان لطا ئف کا جو ماورائے قلب متحقق ہیں کیونکہ ان کا مرتبہ قلب میں پوشیدہ ہونا کوئی معنی نہیں رکھتا۔

## شرح

زیرنظر کمتوب گرامی میں حضرت امام ربانی قدس سرہ العزیز تین سوالات کے جوابات مرحمت فرمار ہے ہیں سوال اول کا جواب ملاحظہ ہو۔ جب کوئی سالک ِراوِطریقت کسی شخ کا مل مکمل کے زیر نگرانی با قاعدہ سلوک طے کرتا ہے اور سنت وشریعت کی پابندی کے ساتھ اذکار واوراد کا التزام کرتا ہے تو انوار و تجلیات اور فیوض و برکات کا ورود و نزول اس کے قلب پرشروع ہوجاتا ہے ۔۔۔۔۔ ماسوی اللہ اور اشیائے متکثرہ اس کے زاویہ و یا دداشت سے گم ہوجاتے ہیں ۔۔۔۔۔۔ اللہ اس کے قلب ونظر پرمستولی ہوجاتی ہے جسے اہل طریقت فنائے قبی سے موسوم کرتے ہیں (جبکہ فنائے نقش کے دوران سالکین کواپنا آپ بھی محبول جاتا ہے)۔

جھی جا کے کمتبِ عشق میں درسِ مقامِ فنا لیا جولکھا پڑھا تھا نیاز نے سبھی صاف ول سے بھلا دیا

لطیفہ قلب کی جامعیت کی بناء پر لطیفہ روح اور لطیفہ سر، قلب کے ماتحت ہوتے ہیں۔ ہیں اس لئے ان بیس بھی لطیفہ قلب کی برکات واثر ات نفوذ وسرایت کر جاتے ہیں۔ چونکہ لطائف ثلاثہ (قلب، روح، سر) مکلّف بالشرع ہیں اس لئے ان تینوں لطائف کے دوران سالکین عبادات واعمال صالحہ کے بڑے حریص ہوتے ہیں جبکہ لطیفہ فی اور اطیفہ افعی قلب کے ماتحت نہیں بلکہ اس سے ماور اء ہوتے ہیں۔

من شخصے راکہ استعدادش تا مرتبۂ قلب یاروح است پیرِصاحبِ تصرُّف تواند او را بمراتب فوق رسانید اما ایس جا دقیقہ ایست کہ بحضور تعلق دار دبتحریر بیانِ آن متعشراست توجہ، جس منص کی استعداد مرتبہ قلب یاروح تک ہے صاحب تصرف پیراہے البيت البيت المحقوب البيت المحقوب البيت المحقوب البيت المحقوب المحقوب البيت المحقوب ال

اعلی مراتب تک پہنچا سکتا ہے۔لیکن یہاں ایک باریک نکتہ ہے جوروبرو ہونے سے تعلق رکھتا ہےاسے تحریر میں لا نادشوار ہے۔

## شرح

یہاں حضرت امام ربائی قدس سر اُ العزیز سوال دوم کا جواب مرحمت فرمار ہے ہیں، چونکہ تخلیق استعداد حق تعالیٰ سجانہ کا کام ہے اس لئے شخ کی مرید میں روحانی استعداد تو پیدا نہیں کر سکتا البتہ کسی صاحب استعداد مرید کو صاحب تضرف شخ تو جہات قد سیداور تصرف تا باطنیہ کے ذریعے مراتب عالیہ پر پہنچا بھی سکتا ہے اور کسی دوسرے مشرب سے نکال کرمحدی المشرب بھی بناسکتا ہے مگرصا حب تصرف شخ خال فوسرے مشرب سے نکال کرمحدی امام ربانی قدس سراہ العزیز نے اپنے صاحبزادہ کلاں حضرت خواجہ محمد صادق قدس سراہ العزیز کوبذر بعیہ تصرف موسوی المشرب ہے محمدی المشرب بنادیا تھا۔

منن چوں ظاہر برنگب باطن متلون شود و باطن بلونِ ظاہر منصبغ گر دد چپہ دشوار است کہ

احكام ظامر درباطن واحوال باطن در ظاہر پیداآید

تروجیں: جب ظاہر، باطن کے رنگ سے رنگین ہوجائے اور باطن ، ظاہر کے رنگ سے رنگ سے رنگ سے رنگ سے رنگ سے رنگ سے رنگ میں اور باطنی احوال ظاہر میں نمایاں ہوجا کیں۔



## شرح

یہاں حضرت امام ربانی قدس سرہ العزیز سوال سوم کا جواب تحریر فر مار ہے ہیں دراصل ظاہر اور باطن کا باہم چولی دامن کا ساتھ ہے۔ ظاہر کے اثر ات باطن پر مرتب ہوتے ہیں اور باطنی برکات ظاہر سے عیاں ہوتی ہیں۔ چونکہ علائے حقیقت اور عرفائے طریقت کے ظاہر، باطن سے اور باطن، ظاہر سے رنگین ہوتے ہیں اس لئے ان کی ذوات نہایت پر کشش اور شخصیات جاذب نظر ہوتی ہیں۔ ہنابریں وہ لوگوں کے لئے سرایا رشد وہدایت اور باعث برکت ورحمت ہوتے ہیں۔ شاید حضرت امام ربانی قدس سرہ العزیز کے ارشادگرای ''جس کو ہماری چپ سے فاکدہ نہیں اس کو ہمارے بولئے سے بھی فائدہ نہیں'' کا یہی مفہوم ہو۔



مُوباليه مَقْرُطِهُ شَرِي الرَّمْ يُحِيدَيْنِ بِهِ بِحَدِيثِي النَّهِ عِلَيْدِ اللَّهِ عِلَيْدِ النَّهِ عِلَيْدِ النَّه



## موضوعات

اہلُ اللّٰہ کی محبت حصولِ برکات کی موجب ہے دنیوی امور فانی ہونے کی وجہ سے لاکق اعتبار نہیں سالکین طریقت کے لئے پانچ اہم صبحتیں





# مڪنوب - ١٨٩

منن مکتوب شریف فرزندے ارجمندے اعزے ارشدے شرف الدین میں وصول یا فت موجب فرحت وباعث بہجت گردید چ تعمتی است کہ با وجو دِگرفتاریہائے لاطائل فقراءِ دوراز کارازیاد نرفتہ اند این معنی یاد از شدتِ مناسبت می دید کہ سبب افادہ واسفادہ است

توجید: فرزند ارجمند، عزیز وسعادت مند شرف الدین حسین کا مکتوب شریف وصول پایا جوفرحت وشاد مانی کا موجب و باعث ہوا کتنی عظیم نعت ہے کہ بے فائدہ تعلقات میں گرفتاریوں کے باوجود، دور دراز فقراء کی یا دکوفراموش نہیں کیا۔اس قسم کی یاد سے اہل اللہ کے ساتھ گہری مناسبت کا پید چلتا ہے جوافادہ واستفادہ کا سبب

البيت المحود البيت المحود البيت المحود البيت المحود البيت المحود البيت المحود المحدد ا

اس مکتوب گرامی میں حضرت امام ربانی قدس سرہ العزیز اس امرکی وضاحت فرمارہے ہیں کداہل دنیا کے قلوب کا دنیوی مصروفیات کے باوجود اہل اللہ کی یا دے معمور ہونا ان کے ساتھ گہری مناسبت کا آئینہ دار ہے ۔ یہی شدتِ مناسبت اور عاون کے حصول کا موجب ہوتی عایت ارادت اہل اللہ سے فیوض و برکات اور دعاؤں کے حصول کا موجب ہوتی ہے۔ اَللّٰ ہُمّ اَرْزُ قُنَا إِیّا هَا

منن ای فرزند بطراوت دنیائے دنی فریفته نثوی و بکروفر بے معنی اومفتون مگر دی کہ ہے مدارو ہے اعتبار است امروز اگر ایں معنی معقولِ ثما نشود فرد البتہ معقول خوامد شدو فائدہ نخوا مد داشت

تعریب، اے فرزند کمینی دنیا کی تازگی پر فریفته نه ہواوراس کے بے کارکروفر پر شیدانه ہو کیونکہ وہ ناپائیداراور بے اعتبار ہے آج آگریہ بات تمہاری سمجھ میں نہیں آتی لیکن کل ضرور سمجھ میں آجائے گی مگر بے سود ہوگی۔

## شرح

یہاں حضرت امام ربانی قدس سرۂ العزیز بیضیحت فر مار ہے ہیں کہ دنیوی جاہ و

جلال کا شیفتہ اور ظاہری شان وشوکت پر فریفتہ نہیں ہونا چاہیے کیونکہ جملہ دنیوی امور فانی ہونے کی وجہ سے قابل اعتماد اور لائق اعتبار نہیں ہیں اس لئے ان کے ساتھ قبلی محبت اور باطنی تعلق استوار نہیں کرنا چاہیے۔ اگر چہ یہ بات عقل عیار کی سمجھ سے بالا ہے مگر کل روز قیامت حقیقت بے نقاب ہونے پر سوائے کف اِفسوس ملنے کے کچھ بھی حاصل نہ ہوگا۔

بقول شاعر

گوشش از بار دُر گرال شده است نشود نالهٔ و فغانِ مرا

منن باید که سبق باطن را از اَجلَّ نِعُمِ خداوندی جل شانهٔ دانسة بتگرارِ آن مولع وحریص باشند وپنج وقبت نازرا بجاعت بلسل وفتورا دا نایند وازچېل کي زکوة رابمنت بفقراءومساکين رسانندواز محرّمات ومثتبهات اجتناب دارند وبرخلائق مثفق ومهربان باشد طريق نحات ورُسُگاري اينست ترجیں: آپ کو جا ہے کہ باطنی سبق کو خداوند تعالیٰ کی بزرگ ترین نعمتوں میں سے جان کراس کے تکرار پر حریص رہیں اور پانچ وقت نماز کو بغیر غفلت وفتور کے اوا کریں اور زکو ۃ کے حالیسویں حصے کو احسان مندی کے ساتھ فقراء ومساکین تک البيت الموادم الموادم

پہنچا کیں اورمحر مات ومشتہات سے اجتناب کریں اورمخلوق پرمشفق ومہر بان رہیں نجات اور خلاصی کا یہی طریقہ ہے۔

## شرح

سطور بالا میں حضرت امام ربانی قدس سر وُالعزیز پانچ الی تصیحتیں فرمار ہے ہیں جن پڑمل پیرا ہوکر سالکین ِطریقت دنیوی برکات اور اُخووی نجات سے سرفراز ہو سکتے ہیں۔ عکتے ہیں۔

نصیحت اول ..... جب کوئی طالب صادق آئیوین کایویئ الا الله کے جذبہ سے سرشار ہوکر کسی شخ کامل مکمل کی خدمت بابر کت میں بیعت وتربیت کی خاطر حاضر ہوتا ہے تو شخ روحانی نسبت اور باطنی سبت اس کے قلب میں القاء فرمادیتا ہے جس کے مسلسل تکرار اور سنت وشریعت پرمواظیت کی بدولت بالآخروہ واصل باللہ ہو جاتا ہے۔

تصیحت دوم ..... میں بی وقت نماز کو بغیر کس ستی و خفلت کے باجماعت اواکر نے کی تلقین فر مائی گئی ہے تا کہ معاملہ صورت نماز سے گذر کر حقیقت نماز تک پہنچ جائے اور سالک اَلصَّلوٰ قُو مِغوّا ہُے اَلْمُو مِنِیْنَ اِلَٰ کے مرتبہ پر فائز المرام ہوجائے۔
اور سالک اَلصَّلوٰ قُو مِغوّا ہُے اَلْمُو مِنِیْنَ اِلَٰ کے مرتبہ پر فائز المرام ہوجائے۔
افسیحت ِ سوم .... میں فریضہ زکو ق کو نہایت عاجزی واکساری اور منت وزاری کے ساتھ اواکرنے کی تلقین فرمائی گئی ہے تا کہ بیمل خیر شرف قبولیت پاسکے ، کیونکہ صدقات پہلے دست ِقدرت میں جاتے ہیں بعداز ال فقراء و مساکین کو ملتے ہیں۔
صدقات پہلے دست ِقدرت میں جاتے ہیں بعداز ال فقراء و مساکین کو ملتے ہیں۔
افسیحت ِ جہار م .... میں محرّمات و مشتبہات سے احرّ از کی تلقین فرمائی گئی ہے کیونکہ مشتبہات کا مرتکب حرام کردہ اشیاء کی طرف خواہ مخواہ ملتفت ہوجا تا ہے کیونکہ مشتبہات کا مرتکب حرام کردہ اشیاء کی طرف خواہ مخواہ ملتفت ہوجا تا ہے

جيما كه ارشاد نوى على صاحبها الصلوات مَنْ وَقَعَ فِي الشَّبْهَاتِ وَقَعَ فِي الشَّبْهَاتِ وَقَعَ فِي الْحَدَامِ اللّهِ الْحَدَامِ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُلّمُ اللّهُ اللّهُ اللللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ ا

بول کے سے اسلام استعالی اسلام استعالی اسلام استداد، قبر خداوندی کا موجب اور رحت باری سے محروی کا باعث ہوتا ہے جیسا کہ ارشاد نبوی علی صاحبہا الصلوات لا یکو تھو الله من لا یکو تھو اللہ من اللہ من لا یکو تھو اللہ من اللہ من اللہ من لا یکو تھو اللہ من اللہ





متوباليه سنز ابن مهار هي الشعيما سنز ابن مهار هي الشعيما



## موضوعات

دائی ذکرطریقت نقشبندید میں ہی مکن ہے ظریقت نقشبندید کاطریقی ذکر ، اسم اللہ کاذکر بے کیف کرناچاہئے شیخ کے صرف شجرہ طریقت اور تبرکات سے وصل نصیب نہیں ہوتا خواب کی شرعی حیثیت





# مڪنوب - ١٩٠

منن دوام دکر در طریقهٔ حضرات خواهگان قدس الله تعالی اسراریم در ابتداء میسر می کردد و بطریق اندراج النهایه فی البدایه حاصل می شود پس اختیار این طریقه علیه مرطالب را اولی وانسب باشد بلکه واجب ولازم پس برتوبا دکه قبلهٔ توجه را از به سوگر دانیده بحلیت بجناب عالی اکابرای طریقهٔ علیه اقبال نامی و بهمنی از باطن شریف ایشال خوابی باطن شریف ایشال خوابی

تعوید، حضرات خواجگان قدس الله تعالی اسرارہم کے طریقہ میں دوام ذکر ابتداء میں ہی اندراج النہایہ فی البدایہ کے طریق پر حاصل ہوجا تا ہے پس طالب کے لئے اس طریقہ عالیہ کواختیار کرنا بہت ہی بہتر ومناسب بلکہ داجب اور لازم ہے لہذا آپ پر لازم ہے کہ قبلہ توجہ کوتمام اطراف سے ہٹا کر کلیۂ اس طریقہ عالیہ کے اکا ہر کی جناب کی طرف مرکوز کردیں اور ان کے باطن شریف سے ہمت و توجہ طلب کریں۔

## شرح

اس کتوب گرامی میں حضرت امام ربانی قدس سرہ العزیز طریقت نقشبند ہے کو ذکر کی افضلیت بیان فرمار ہے ہیں۔ در حقیقت حق تعالیٰ کا ذکر الی نعمت کبریٰ اور دولت قصویٰ ہے جس کی کثرت کی بدولت بندہ مؤمن دارین کی سعادتوں اور کو نین کی عظمتوں سے مالا مال ہوجا تا ہے۔ حضرت امام ربانی قدس سرہ العزیز نے جہیج سلاسل طریقت کے پیر ماذون اور جملہ نسبتوں کے امین ہونے کے باوجود مشائخ نقشبند ہے کے اختیار فرمودہ ذکر کی فضیلت وفوقیت کا قول کیا ہے ، کیونکہ دائی ذکر بطریق انداد اج النہایہ فی البدایہ طریقت نقشبند ہے میں ہی ممکن ہے۔ اس لئے طالبان طریقت پر واجب اور لازم ہے کہ وہ طریقت نقشبند ہے کو اختیار کریں تا کہ دوام ذکر کی نعمت عظمٰی سے سرفراز ہو سکیس۔

### بينةنمبرا،

واضح رہے کہ طریقت نقشبند ہے میں دائی ذکر نقشبند یوں کے مرشد اول سیدنا صدیق اکبررضی اللہ عنہ کی وساطت سے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے جاری و ساری ہوا جیسا کہ ام المؤمنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں آن دَسُولَ اللّٰهِ صَلّی اللّٰهُ عَلَیْہِ اللّٰهُ عَلَیْہِ اللّٰهِ عَلَیْ کُلِّ اَحْیانِهِ اللّٰهِ عَلَیْ کُلِّ اَحْیانِهِ اللّٰهِ عَلَیْ کُلِّ اَحْیانِهِ اللّٰهِ عَلَیْ اَکْرِ اللّٰهِ عَلَیْ کُلِّ اَحْیانِهِ اللّٰهِ عَلَیْ کُلِ اللّٰهِ عَلَیٰ کُلِّ اَحْیانِهِ اللّٰهِ عَلَیْ اَکْرِ اللّٰهِ عَلَیْ کُلُ اللّٰهِ عَلَیْ کُلُ اللّٰهِ عَلَیْ کُلُ اللّٰهِ عَلَیْ اللّٰهِ عَلَیْ اللّٰهِ عَلَیْ کُلُ اللّٰهِ عَلَیْ کُلُ اللّٰهِ عَلَیْ اللّٰہِ عَلَیْ کُلُ اللّٰهِ عَلَیْ کُلُ اللّٰهِ عَلَیْ اللّٰہِ اللّٰہِ اللّٰہِ عَلَیْ کُلُ اللّٰہِ عَلَیْ کُلُ اللّٰہِ عَلَیْ اللّٰہِ اللّٰلِمِ اللّٰہِ الل

البيت المحقول البيت المحقول المحتوات المحقول المحتوات الم

شیخ المحد ثین حضرت شاہ عبدالغیٰ مجددی مہاجر مدنی رحمۃ اللہ علیہ مذکورہ بالا حدیث کی شرح کرتے ہوئے رقمطراز ہیں

كَانَ يَنُ كُوالله ..... الخ ..... لا يُتَصَوَّدُ هٰذَا الذِّ كُو اللهِ الْقَلْبِ فَإِنَّ الذِّ كُو اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ ا

یعنی کان یَنْ کُرُاللَّة ..... الن بسن زرقبی کے بغیر محصور نہیں ہوسکتا اور ذکر الله ہمہ وقت متصور نہیں ہوسکتا، کیونکہ انسان دوحالتوں سے خالی نہیں ہوتا، عالم خواب میں وکر لسانی سے غافل ہوتا ہے الحواب میں وکر لسانی سے غافل ہوتا ہے الیہ ہی بیداری میں وکر لسانی سے غافل ہوتا ہے کیونکہ وکر الیہ ہی بیت الخلاء کے اندر عالم بیداری میں وکر لسانی سے غافل ہوتا ہے کیونکہ وکر قلبی کے برعکس وہاں وکر باللسان مکروہ ہے ۔ جبکہ عالم خواب اور عالم بیداری میں دونوں حالتوں میں قلب کا تعلق باللہ مساوی ہوتا ہے اس لئے ہمارے شخ سیدنا مجدد الف ثانی قدس سرہ فرماتے ہیں باطن کے ظاہر کے ساتھ عدم تعلق کی بنا پر حالت الف ثانی قدس سرہ فرماتے ہیں باطن کے ظاہر کے ساتھ عدم تعلق کی بنا پر حالت

البيت المجالية المجالة المجالة

نیند، حالت بیداری سے فوق ہے، حالت سکرات، عالم خواب سے فوق ہے اور عالم برزخ، حالت سکرات سے بالا ہے عرصۂ قیامت کی حالت، حالت برزخ سے بالا ہے اور اہل جنت کی حالت، حالت عرصات سے بڑھ کر ہے۔

کیونکہ وہ اللہ تعالی کوعیا نادیکھیں گے جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا لِلَّانِیْنَ آخُسَنُوا الْحُسْنَى وَزِيَادَةً لَهُ لفظ زياده كي حديث مِن رويت باري تعالى ہے تفسیر کی گئی ہے اور ان تمام اشیاء کا تعلق قلبی ذوق سے ہے نہ کہ ایسے خص کیلئے جومحض ظاہری استقامت رکھتاہے جیہا کہ ارشاد باری تعالی اِلَّا مَنْ اَتَّى الله بِقَلْبِ سَلِيْمٍ ع سے عيال إور صديث شريف ميں ع خَيْدُ النّي كو الْحَفِقُ عد .... بہترین ذکر خفی ہےاور بہترین رزق وہ ہے جو بھوک کیلئے کافی ہواور دوسرے مقام پر ارشادنبوی علی صاحبہا الصلوات ہے کَفَضْلُ الذِّ کُدِ الْخَفِقِ الَّذِی لَا یَسْمَعُهُ الْحَفَظَةُ سَبْعُونَ ضِعْفاً مِن يعنى الياوَكر خفى جے ملائكه حفظه بھى ندىن كيس سر در ہے افضل ہے اور روز قیامت اللہ تعالی مخلوق کوحساب و کتاب کیلئے جمع فر مائے گا تو ملا تکه حفظه اعمال نامے لے کرحا ضر ہو تنگ اللہ تعالیٰ ملا تکہ کومخا طب ہو کر فر مائے گا اس بندہ مؤمن کے اعمال میں سے کوئی چیز نج تونہیں گئی ملائکہ عرض گذار ہو نگے ہم نے اپنی وانست اور یا دواشت کے مطابق اس کے ہرعمل کوشار بھی کرلیا ہے اورلکھ بھی لیاہے پھراللہ تعالی اس بندہ مؤمن سے مخاطب موکر فرمائے گا إِنَّ لَکُ عِنْدِی یُ حَسَنَةٌ لَا تَعْلَمُهُ وَأَنَا آجُزِيْكَ بِهِ وَهُوَ الذِّكْرُ الْخَفِيُّ مِرِ عِيس تيرى ايك الیی نیکی بھی ہے جسے تو بھی نہیں جانتا اور میں مجھے اس کی جزا دیتا ہوں اوروہ نیکی ذ کر خفی ہے اس حدیث کو حضرت امام سیوطی نے بدورسا فرہ میں اور حضرت

ا يونس ١٣٩٤ ع الشعراء ٨٩:٣٦ ع منداحد بن عنبل، رقم الحديث: ١٣٩٧

البيت مكون الم

ابویعلی موسلی نے ام المؤمنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا سے روایت کیا ہے۔ ا

### بلينه فمبرا:

سیامر بھی ذہن شین رہے کہ بعض طالبان طریقت جمیع سلاسل طریقت کے جامع ،مشائخ نقشبند سیدی خدمت میں ویگر سلاسل طریقت میں بیعت ہونے پر اصرار کرتے ہیں ،ایسے سالکین کو دیگر سلاسل میں بیعت کرنے کے باوجو دنقشبندی فرکر ہی القاء و تلقین کرنا چاہیے تا کہ اسے بھی نقشبندی فقیر کے ہاتھ پر شرف بیعت کی بدولت دائی فرکر نصیب ہو سکے حضرت سیدنا شخ عبدالقا در جیلانی قدس سر ہُ العزیز اور حضرت سیدنا خواجہ معین الدین اجمیری قدس سر ہُ العزیز نے شخ المشائخ حضرت خواجہ یوسف ہمدانی قدس سر ہُ العزیز کی خدمت فیض در جت میں حاضر ہوکر نسبت خواجہ یوسف ہمدانی قدس سر ہُ العزیز کی خدمت فیض در جت میں حاضر ہوکر نسبت نقشبند سیاور دائی ذکر کی ہی خیرات ما تگی تھی۔

### بدينه منزاء

بیامربھی متحضرر ہے کہ نقشوندی صوفیاء کواپنے شخ کامل کمل کی طرف کلیے متوجہ و ملتفت رہنا چاہیے تا کہ ان کی توجہات قدسیہ کی بدولت وائمی ذکر میسر ہوسکے۔ بقول شاعر

> اے خواجہ بکوئے اہل دل منزل کن در پہلوئے اہل دل دلے حاصل کن خواہی کہ بہ بنی جمال محبوب ازل آئینہ تو دل است رو در دل کن

منن باید که متوجه قلب صنوبری گردی که آن صنعه بمجو همره ایست مرقلب حقیقی دا واسم مبارک الله دا بر آن قلب بگزرانی و درین وقت بقصد بهج عضو ب داحرکت ندمی و بمکیت متوجه قلب نشینی و در متخیله صورتِ قلب داجاند می و بان ملتفت نباشی چه مقصود توجه بقلب است نه تصویر صورت ان

تنویس، آپ کو چاہیے کہ دوران ذکر قلب صنوبری کی طرف متوجہ ہوں کہ وہ مضغ کر وشت ، قلب حقیقی کیلئے حجرہ کی مانند ہے اوراسم مبارک''اللہ''کو اس قلب پر گذاریں اوراس وقت قصداً کسی عضو کو حرکت نہ دیں اور کلیۂ قلب کی طرف متوجہ ہوکر بیٹیس اور توت مت خیلہ میں صورت قلب کو جگہ نہ دیں اور نہ ہی اس کی طرف ملاف ملتفت ہوں کیونکہ مقصود قلب کی طرف توجہ کرنا ہے نہ کہ صورت قلب کا تصور کرنا۔

# شرح

سطور بالا میں حضرت امام ربانی قدس سرہ العزیز نے طریقت نقشبندیہ کے ذکر کا طریقہ بیان فرمایا ہے کہ سالکین کو دوران ذکر قلب صنوبری (مضغه گوشت) وغیر ہا کسی عضو کو قصداً حرکت نہیں دینا جا ہے اور نہ ہی قلب صنوبری کی صورت کا خیال کرنا جا ہے، بلکہ محض قلب کی طرف متوجہ رہنا جا ہے اوراسی پر اسم مبارک اللہ ،اللہ کا

خيال گذارنا چاہيے جو بالآخرشخ کی توجهات قدسيه اور کثرت ذکر کی بناپر قلب حقيق (لطيفه ٔ قلب) ميں سرايت كركے طر و كسلت اور رفع غفلت كا باعث ہوتا ہے۔ فعو المقصود

یہ ایسا عجیب طریقہ ہے کہ سالک پرسوئے ہوئے بھی غفلت طاری نہیں ہوتی بلکہ وصال کے بعد بھی صوفی یا دِخدا سے لمحہ بحر کیلئے بھی غافل نہیں ہوتا۔

### بينةنمسراء

واضح رہے کہ ابتدائے سلوک میں ذکر دوام اسم ذات یعنی استحضار اسم ذات ہوتا ہے جومنتہائے سلوک میں استحضار ذات پر منتج ہوتا ہے ،اس کو دوام حضور مع الله کہتے ہیں۔ حضرت خواجہ خاقانی رحمۃ اللہ علیہ نے خوب کہا

یس از سی سال ایں معنی محقق شد بخاقانی

کہ یک وم باخدا بودن بہ از ملک سلیمانی
عارف کھڑی میاں محمہ بخش رحمۃ النہ علیہ نے اس مفہوم کو یوں بیان فر مایا

ہے محبوب بیارا اک دن وسے نال اساؤے
جاناں میں ہا بچھیرو بھاتا جال اساؤے

### بلينه فمبرا:

یہام متحضر رہے کہ سلسلہ نقشہند بیاشخاص وافراد کے لحاظ سے نہیں بلکہ سبق کے اعتبار سے سب سے اوسع واعلیٰ ہے۔

### بلينه نمسرا:

یہ امر بھی ذہن نشین رہے کہ مشائخ نقشبندیہ پہلے روز ہی مریدوں کے قلوب

البيت الله المراس الماس الماس

میں لفظ الله نقش کردیتے ہیں ۔امام الطریقه حضرت شاہ نقشبند بخاری قدس سرہُ العزیز کو جب کسی درویش نے آوی میں آگ د ہکانے کے دوران برتنوں پراسم اللّٰه نقش کرتے ہوئے دیکھا تو وہ آپ کے حضور ایوں عرض گذار ہوا یاشمہ نقشبند نقشِ مرا بہ بند نقش چنال بہ بند کہ گویند نقشبند

منس ومعنی لفظ مبارک الله دا ب چونی و ب حکونگی ملاحظه نمائی و بهج صفت دا بان منضم نسازی و بحاضر و ناظر نیز ملحوظ نکنی تا از ذروهٔ حضرتِ ذات تعالی و تفدس بخضیضِ صفات فرو دنیائی وازانجا بشودِ وحدت درکشرت نیفتی

تعویم، لفظ مبارک''اللہ''کے معنی کو بے مثل و بے کیف ملاحظہ کریں اور کسی صفت کو اس کے ساتھ شامل نہ کریں اور اس کے حاضرو ناظر ہونے کو بھی ملحوظ نہ رکھیں تا کہ حضرتِ ذات تعالی وتقدس کی بلندی سے صفات کی پستی میں نہ اتریں اور وہاں سے کھڑت میں وحدت کا مشاہرہ کرنے میں نہ پڑجا کیں۔

شرح

یہاں حضرت امام ربانی قدس سرہُ العزیز دوران ذکراسم مبارک الله کو بے

چون اور بے چگون ملحوظ خاطر رکھنے کی تعلیم فرمارہے ہیں، کیونکہ جب سالک ، حق تعالیٰ سجانہ کی ذات بحت کو ملحوظ رکھتا ہے اوراس کی ذات بے شل و بے کیف کا تصور کرتا ہے تو اسے ذات تعالیٰ تک رسائی نصیب ہوجاتی ہے۔ اوراگر دوران ذکر صفات کی طرف متوجہ ہوگا اس صفت تک رسائی میسر ہوگی ۔ لہٰذاای صفت پر قناعت کر ہیضنے کی وجہ سے ذات تک رسائی سے محروم رہے گا جو دول ہمت اور کم ظرف ہونے کی علامت ہے ، کیونکہ مقصود ذات ہے ،صفات نہیں۔ اس لیے خواجگان نقشبند سے پہلے روز ہی صفات کی جائے اسم ذات کا سبق دیتے ہیں تا کہ سالکین چون وچگون کا مُنات اور صفات کی طرف التفات ہی نہ کریں ۔ چونکہ اشیائے کا مُنات ،صفات واساء وافعال کے ظلال ہیں التفات ہی نہ کریں ۔ چونکہ اشیائے کا مُنات ،صفات واساء وافعال کے ظلال ہیں اس لئے ذات کو چھوڑ کرصفات کی طرف متوجہ ہونے والے سالکین ، کا مُنات کی شکلوں ،صورتوں ، رنگینیوں اور کھڑتوں میں گم ہو کرا پی منزل کھوٹی کر ہیضتے ہیں اور واصل باللہ ہونے سے محروم رہ جاتے ہیں ۔

#### يلنسه

واضح رہے کہ اگر دوران ذکر بے تکلف صورت شیخ نمودار ہوجائے تو سالکین کو اسے بھی قلب کی طرف لے جا کر قلب کی طرف ہی متوجہ رہنا چا ہیے تا کہ اس کی توجہ منتشر نہ ہو ہلکہ قلب پر ہی مرکوز رہے کیونکہ شیخ بالذات مقصود نہیں بلکہ شیخ مقصود حقیقی تک پہنچنے کا وسیلۂ جلیلہ ہے۔ نور میں: آپ جانتے ہیں کہ پیرکون ہے؟ پیروہ شخصیت ہے کہ جس سے آپ فداوند تعالی جل شانۂ کی بارگاہ قدس تک وہنچنے کا طریقہ سیکھیں اور راہ طریقت میں اس سے امداد واعانت عاصل کریں صرف ٹو پی ، چا در اور شجرہ جومرق جومرق ہوگیا ہے پیری مریدی کی حقیقت سے خارج ہے اور رسوم وعادات میں داخل ہے ۔ گروہ متبرک کیڑا جوشنے کامل وکمل سے دستیاب ہو، اس اعتقاد وا خلاص کے ساتھ پہن کر دندگی بسر کریں تو اس صورت میں بھی شمرات ونتائے کا قوی احتال ہے۔

شرح

یہاں حضرت امام ربانی قدس سرہُ العزیز اس امر کی وضاحت فرمارہے ہیں کہ

المنیت المیت المی

مین بدانی کرمنامات و واقعات شایان اعتما د واعتبار نیست اگر کسی خود را درخواب یا در واقعه بادشاه دید یاقطب و قت یافت می احقیقت نه چنین است میرون خواب و واقعه اگر بادشاه شود یا قطب گردد مستم است پس از احوال ومواجید سرچه در بیداری و افاقت طاهر شود گنجائش اعتما د دار د والا فلا ترجیمه: آپ کومعلوم بونا چاہیے کہ خواب اور واقعات اعتاد واعتبار کے قابل نہیں

ہیں۔اگر کوئی شخص اپنے آپ کوخواب یا واقعہ میں بادشاہ دیکھے یا قطب وقت پائے وہ

حقیقت میں ایسانہیں ہے اگر خواب اور واقعہ سے باہر بادشاہ ہوجائے یا قطب بن جائے تومسلم ہے ۔اس لئے احوال ومواجید میں سے بیداری اور عالم ہوش میں اگر پچھ ظاہر ہوتو اعتاد کی گنجائش رکھتا ہے، ور نہیں ۔

## شرح

یہاں حضرت امام ربانی قدس سرہ العزیز سالکین طریقت کی ایک غلط نہی کا ازالہ فرمارہے ہیں کہ دوران سلوک سنت وشریعت اور ذکر وفکر کی پابندی کی وجہ ہے ایسے واقعات اور خواہیں آتی ہیں جن میں وہ اپنے آپ کواعلی مرا تب پر فائز پاتا ہے، اس کئے وہ بزعم خولیش خود کوا پنے مرشد ومربی سے بے نیاز سجھنا شروع کر دیتا ہے اور اس کئے وہ بزعم خولیش خود کوا پنے مرشد ومربی سے بے نیاز سجھنا شروع کر دیتا ہے اور اس زعم باطل میں مبتلا ہوجا تا ہے کہ اب مجھے مزید کسی تربیت اور ریاضت و مجاہدہ کی ضرورت نہیں، یوں وہ منزل مقصود تک رسائی سے محروم رہ جاتا ہے۔

اس لئے اس قتم کے خواب اور واقعات لائق اعتبار نہیں ، البتہ عالم بیداری میں کسی سالک کے ساتھ الیا واقعہ پیش آ جائے تو قابل اعتاد ہوتا ہے کیونکہ اچھے خواب سالکین طریقت کی بلندرو حانی استعداد کی خبر دیتے ہیں ۔ مناسب معلوم ہوتا ہے کہ یہال واقعات اور منامات کے متعلق قدر ہے معلومات فراہم کردی جائیں تا کہ فہم کمتوب میں مہولت رہے ۔ وَبِاللّٰهِ التَّدْ فِینْت

#### واقعات

واقعات جمع ہے واقعہ کی جوحادثہ، حال ، کارزار ، جنگ ،عرصۂ قیامت وغیر ہا کےمعنوں میں استعال ہوتا ہے۔ جبکہ اصطلاح صوفیاء میں واقعہ اس امر کو کہاجا تا ہے جوسا لک کے قلب میں واقع ہو ،خواہ بیداری کی حالت میں ہویا نیند کے عالم میں ... الیکن بیضروری ہے کہ اس وقت سالک کے حواس ظاہری معطل ہوں ۔یاد رہے کہ صوفیائے کرام رحمۃ اللہ علیہم واقعات کے مشاہدے میں نیند کے متاج نہیں ہوتے کیونکہ وہ مشغولیت اذکار اور محویت مراقبات کی وجہ سے مسدودالحواس ہو جاتے ہیں۔ان کے ظاہری حواس دنیا کی طرف سے بند ہوجاتے ہیں اور باطنی حواس خالق کی طرف کے ان پر القاء الہام کا سلسلہ خواس خالق کی طرف کے ان پر القاء الہام کا سلسلہ شروع ہوجاتا ہے۔ ذالک فضل الله یوتیه من یشآء

### منامات

منامات جمع ہے منام کی جونوم سے ماخوذ ہے جس کامعنی نیند ہے۔ فاضل اجل علامہ شریف جرجانی رحمۃ اللہ علیہ نوم کی تعریف کرتے ہوئے رقم طراز ہیں اَلنَّوُم رَّحَالَةٌ طَلِیدُعةٌ تَتَعَطَّلُ مَعَهَا الْقُوٰی بِسَبَبِ تَرَقُّ الْبُخَارَاتِ إِلَى الدَّمَاغِ لِيمِی نوم الی طبعی حالت کو کہاجا تا ہے جس میں دماغ کی طرف بخارات اٹھنے کی دجہ سے توائے جسمانی معطل ہوجاتے ہیں۔

الدُّوُيَّا مَايُّل عِنْ الْمَنَامِ عَلَى الله عليه خواب كم تعلق تحريف مات بين
 الدُّوُيَّا مَايُّل عِنْ الْمَنَامِ عَلَى جو چيزعالم نيند مِن وكعائى جائے اسے خواب كہاجا تا ہے۔

 انسان جب نیندیا ہے ہوثی یا استغراق وغیر ہا کی حالت میں جسم ظاہری کی تدبیر سے فارغ وغافل ہوجا تا ہے تو اسے قوت خیالیہ کے افق سے حس مشترک میں منعکس صورتیں دکھائی دیتی ہیں جسے خواب کہاجا تا ہے۔

خواب کی اقسام

حسورا كرم صلى الشعليه وسلم نے خواب كى تين اقسام بيان فرما كى بين اَلَّوُ وَيَا ثَلَاثٌ فَالرُّ وَيَا الْحَسَنَةُ بُشُولى مِنَ اللَّهِ وَالرُّ وَيَا يُحَدِّثُ بِهَا الرُّ جُلُ نَفُسَةُ (حَدِيثُ النَّفُسِ) وَالرُّ وَيَا تَحْزِيُنَ مِنَ الشَّيْطَانِ (تَخْوِيُفٌ مِنَ الشَّيْطَانِ) لـ

لیعنی خواب کی تین قسمیں ہیں۔اول .....اچھا خواب اللہ تعالیٰ کی طرف سے بشارت ہوتا ہے .....دوم .....آ دمی اپنے آپ سے تفتگو کرتا ہے (اسے حدیث نفس اورمنتشر الخیالی کہا جاتا ہے )۔سوم .....شیطان کی طرف سے ڈرانا ہے۔

فشم اول

صاحب تغییر مظهری علامه قاضی ثناء الله پانی پتی رحمة الله علیه خواب کی اقسام علاشه یوں رقم طراز بیں

وَامَّا الَّتِيْ هِيَ صَحِيْحَةٌ فَهِيَ إِلْهَامٌ وَ اَعُلَامٌ مِّنَ اللهِ لِعَبْدِهِ عَلَىٰ شَيْءٍ مِنَ مَكُنُوْنَاتِ صِفَاتِهِ وَآخُوالِهِ فَيْ ءٍ مِنْ مَكُنُوْنَاتِ صِفَاتِهِ وَآخُوالِهِ وَدَرَجَاتِ الْقُرْبِ لَهُ مِنَ اللهِ تَعَالَىٰ حَثَى تَكُوْنَ لَهُ بَشَارَةٌ كَ

یعنی نیک خواب وہ ہیں جواللہ تعالیٰ کی طرف سے اپنے بندے کیلئے غیبی خزانوں میں سے کسی چیز پرالہام واطلاع ہوتی ہے یا اللہ تعالیٰ کی طرف سے بندے کیلئے پوشیدہ صفات، خفیہ احوال اور در جات قرب پرآگا ہی واطلاع کرنا ہوتا ہے یہاں تک کہوہ چیز بندۂ مومن کیلئے بشارت بن جاتی ہے۔جیسا کہ حضرت عبادہ بن صامت رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشا وفر مایا

إِنَّ رُوُّيَا الْمُوْمِنِ كَلَاَمَرُ يُكَلِّمُ بِهِ الْعَبْلَدَبُّهُ فِي الْمَنَامِ لِ لِعِيٰ بندهُ مؤمن كاخواب كلام بوتا ہے جواپے رب سےخواب ميں كرتا ہے۔

انبیائے کرام علیہم الصلوات کے خواب اس قبیل سے ہوتے ہیں کیونکہ وہ شیطانی اثرات اور وہمی معارضات سے معصوم ہوتے ہیں اور نیندان کی مبارک آنکھوں تک محدودرہتی ہے اوران کے قلوب جاگتے ہیں۔ بنابریں وہ الہامی حقائق کوخیالی اختراعات ہے متمیز کر لیتے ہیں۔

ہوتے ہیں ۔اسی بنا پر اولیاء کرام کے خواب وحی کے مشابہہ ہوتے ہیں اس لئے رسول اللّه صلی اللّه علیہ وسلم نے فر مایا مومن کا خواب نبوت کے چھیالیس حصوں میں سے ایک حصہ ہوتا ہے۔

انبیائے کرام علیم الصلوات کے خواب و تی قطعی ہوتے ہیں ای لئے حصرت سیدنا ابرا ہیم خلیل اللہ علیہ السلام اپنے لخت جگر کو ذرج کرنے کیلئے تیار ہوگئے جیسا کہ اِنّی اَدْی فِی الْمَنَامِ اَنِّیۡ اَذْ بَحُکُ لِی سے عیاں ہے۔

اولیائے کرام رحمۃ اللہ علیہم کےخواب وحی کے ساتھ مشابہت رکھنے کی وجہ سے صادق ہوتے ہیں مگر نا درۃؑ معاملہ برعکس بھی ہوجا تا ہے جس کی وجو ہات ورج ذیل ہوسکتی ہیں۔

ا .....مشتبه لقمه کھانے کی وجہ سے کدورت لاحق ہوجاتی ہے۔

۲.....زائداز ضرورت کھالینے سے کدورت پیدا ہوجاتی ہے۔

۳.....ار تکاب معصیت (گناہ صغیرہ) کی وجہ سے کدورت پیدا ہو جاتی ہے کیونکہ اہل اللہ معصوم نہیں ہوتے۔

سى عامة الناس كرساته وخالطت كى وجدسة كينة قلب مكدر موجاتا بـ

فشم ثانی

خواب کی دوسری قتم حدیث نفس ہے

مَاتَرَاهُ النَّفُسُ مِنْ صُورِ الْاَشْيَاءِ الَّيِّيْ رَأَ ثُهَا فِي الْيَقْظَةِ اَوْتَفَكَّرَ وَإِخْتَرَعَهَا الْمُتَخَيَّلَةُ مِنْ غَيْرِ اَصْلِ لَهَا فِي الْوَاقِعِ وَتُسَنَّى يَلْكَ الرُّوْيَا حَدِيْثُ النَّفُسِ \* يَعْنَ انسانِ خواب مِن ان چيزوں کی صورتیں ديھا ہے جواس المنيت المنيت المنافعة المنافع

نے عالم بیداری میں دیکھی ہوتی ہیں یا وہ تفکر وقد بر کے دوران خلاف اصل صورتیں اختر اع کرتا ہے جن کی واقع میں کوئی اصل نہیں ہوتی ۔اس رؤیا کو حدیث نفس سے موسوم کیا جاتا ہے۔

### فشم ثالث

### خواب کےاعتبار سےانسانوں کے درجات

خواب و یکھنے کے اعتبار سے انسانوں کے تین درجات ہیں۔جن کی تفصیلات کیلئے حضرت علامہ مظہری اور حضرت علامہ عسقلانی علیہا الرحمہ کی بیان فرمودہ تقریحات ہتھیں یسیو پیش خدمت ہیں۔

انبیائے کرام کیہم الصلوات کےخواب دحی ہونے کےلحاظ سےقطعی اورصادق ہوتے ہیں البیتہ بعض خواب قابل وضاحت اور لائق تعبیر ہوتے ہیں ۔

اہل اللہ کے خواب اجزائے نبوت ہونے کی بناُپر زیادہ تر صادق ہوتے ہیں اس لئے ان کے بعض خوابوں کی تعبیر کی ضرورت بھی نہیں ہوتی جبکہ عامۃ الناس کے هِ البيت الله المراكب المراكب

خواب خیالات فاسدہ اور نفسانی کدورات وغیر ہا کی بناپراکٹر فاسداوراضغاث احلام ہوتے ہیں،البتہ بعض صادق بھی ہوتے ہیں اس لئے ان کی بھی نین اقسام ہیں۔ ا....مستنورین: اس نتم کے لوگوں کے خواب صادق اوراضغاث احلام دونوں برابر ہوتے ہیں۔

۲....فساق: ان کے خواب صادق کم اور اضغاث احلام زیادہ ہوتے ہیں۔
۳۰....کفار: ان کے خواب بہت کم صادق ہوتے ہیں جس طرح سیدنا یوسف
علیہ السلام کے قیدی ساتھیوں کے خواب اور شاہ مصر کا خواب مختصریہ کہ جس طرح
کا فر بہت کم صادق ہوتے ہیں اس طرح ان کے خوابوں کا صادق ہونا بھی نادر
الوقوع ہوتا ہے۔



ئتوباليه حرت ميرزا عبرًا للحجيج النِّح أنانُ رحمة الله عليه



موضوعات

متابعت انبیار ہی باعثِ وصل ہے جملہ امور شرعیہ میں ہولت رکھی گئ ہے

<del>ᠯᡮ</del>ᡠᡮᢝᡮᢝᡮᢝᡮᢝᡮᢝᡮᢨᡮᢨᡮᢨᡮᢨᡮᢨᡮᢨᡮᢝᡮᢝᡮᢝᡮᢨᡮ



# مكتوب -١٩١

منن معاد*ت ابرى ونجاتِ سرمدى مربوط بمثابعتِ انبياء است ص*َلَوَاتُ اللهِ تَعَالَىٰ وَتَسۡمِلَيۡمَاتُهُ سُبْرِحَانَهُ عَلَى اَجْمَعِهِمْ عُمُوْمًا وَعَلَى اَفْضِلِهِمَ خصوصًا اگر فرضاً ہزار سال عبادت کردہ شودوریاضاتِ ثياقه ومجامدات شديده بجاآورده اكربنور تنابعت ابي بزرگواران منورنگر دد بجویئے نمی خرند و بخواب نیم روزے کہ سراسرغفلت وتعطیل است کہ باً مْرِ ایں برگزیدگان واقع شود برابرنمی اندازند وشل <sub>سکترا</sub>ب تقيعة مي شمرند

تروید، سعادت ابدی اور نجات سرمدی انبیائے کرام (ان تمام پرعمو ما اوران کے افضل پرخصوصاً اللہ تعالیٰ کے صلوات وتسلیمات ہوں) کی متابعت کے ساتھ مر بوط

المنت المنت

ہے بفرض محال اگر کوئی تخص ہزار برس عبادت کرے اور ریاضات شاقہ اور مجاہدات شدیدہ بجالائے کیکن ان بزرگوں (انبیائے کرام علیہم الصلوات) کے نور متابعت سے منور نہ ہوا سے بھی نہیں خریدتے اور قیلولہ جوسرا سر غفلت و تعطل ہے جو ان برگزیدہ شخصیات کے حکم کے مطابق کیا جائے تو اس وقت کے مجاہدات اس قیلولہ کے برابر نہیں ہو سکتے (بلکہ) وہ چیٹیل میدان کی مثل شار ہو نگے۔

### شرح

اس مکتوب گرامی میں حضرت امام ربانی قدس سر اُ العزیز انبیائے کرام علیهم الصلوات کی بالعموم اور سیدالمرسلین صلی الله علیه وسلم کی بالحضوص متابعت کی تلقین فرما رہے ہیں۔

 واضح رہے کہ جولوگ تکلیفات شرعیہ میں اس قدر سہولتوں اور رعایتوں کے ممل پیرانہیں ہوتے وہ امراض قلبیہ اور علل معنویہ میں مبتلا ہیں۔ان کے قلوب حقیقت تصدیق اوران کے نفوس حقیقت ایمان سے محروم ہیں کہ جن پر عبادات شرعیہ اور احکامات دینیہ گراں اور شاق گذرتے ہیں۔



کتوبالیه صربیشیخ **بالیمی** سهار نپوری رحمة الدعلیه



موضوعات

جزوی فضیلت اوراس کی تفصیلات حضرت امام ربانی خ<sup>الٹد</sup>، براعتراض کے جوابات





# مُكُنُّوبِ -۱۹۲

ن بران أرْشَدَكَ اللهُ تَعَالِىٰ لَا نُسَلِّمُ ارْشِدك كەرىن عبارت مىلىز مىضىل يېست با آ<sup>م</sup>ىكە م نی*زواقع شده است و*َلُوَ سُلِّمَ گُومُم *که ا*ین سخن و لنخان دیگر که دران عرضداشت واقع شده است از جله وِاقعات است که به بیرخِودنوشة ومقرر این طائفهٔ است که هر چه از و قائع رومید مدهمیج باشد قیم بے تحاشی به پیرِنود اظهار می نایند چه در غیر عييح لنيز احتمال تاويل وتعبيراست يس از اظهار ان جاره نبود

توجید: اے بھائی! الله تعالی تھے ہدایت عطافر مائے ہم تسلیم ہی نہیں کرتے کہاس عبارت ہے (سیدنا صدیق اکبررضی اللہ عنہ پر ) فضیلت لازم آتی ہے جب کہ لفظ البيت المجالية المجال

''ہم'' بھی اس میں واقع ہوا ہے اور اگر تسلیم کرلیا جائے تو یہ بات اور اس جیسی دوسری باتیں جو اس عرضداشت میں تحریر ہوئی ہیں وہ ان واقعات میں ہے ہیں جو اپنے پیر ہزرگوار کو لکھے گئے اور اس گروہ صوفیہ کے زو یک یہ بات طے شدہ ہے کہ جو کچھ واقعات میں سے ظاہر ہوتا ہے تھے ہویا غلط بلاتکلف اپنے پیرکی خدمت میں اظہار کرتے رہیں کیونکہ غیر تھے میں بھی تاویل وتعبیر کا احتمال ہے بس اس کے اظہار کے بغیر چارہ نہیں ہے۔

### شرح

زیر نظر مکتوب گرامی میں ایک استفسار کا جواب دیا گیا ہے جس میں مکتوب الیہ نے دفتر اول مکتوب اللہ کا محتوب میں کہ عروجی سیر کے دوران جب میرا گذر مقام محبوبیت سے ہوا تو ''خود را ہم بانعکا سِ آس مقام رکھین ومنقش یافت'' اس فقیر نے مقام محبوبیت کے انعکا س سے اپنے آپ کورنگین ومنقش پایا جوسیدنا صدیق اکبررضی اللہ عنہ کے مقام سے قدر سے بلند تھا ہے ۔

اس مکتوب کا بنظر غائز مطالعہ کرنے ہے چنداُ مورسا منے آتے ہیں

اس جملہ میں ''ہم'' کا لفظ استعال فر مایا گیا جس کا اردو میں تر جمہ'' بھی'' ہے بیارشا زنہیں فر مایا کہ میں اس مقام محبوبیت میں مشمکن ہوایا اس میں داخل ہوا۔

یہ بھی نہیں فرمایا کہ میں نے اپنے آپ کواس مقام سے رنگین ومنقش پایا بلکہ یہ فرمایا کہ اس مقام کے انعکاس (پرتو) سے اپنے آپ کو رنگین پایا جیسے اگر کوئی چیز آفتاب محلس سے روثن ہوجائے تو یہ نہیں کہہ سکتے کہ وہ چیز آفتاب ہوگئی ہے۔

جس سے حضرت سیدنا صدیق اکبررضی اللہ عنہ پرآپ کی فضیلت و برتری کا وہم از خود مرتفع ہوجا تا ہے۔ نیز وصول مقام میں اور پرتوِ مقام سے رنگین ہونے میں کتنا فرق ہے، اہل علم سے پوشیدہ نہیں۔

آپ ایک دوسرےمقام پر یوں رقمطراز ہیں

شخصے کہ خود رااز حضرت صدیق رضی اللہ عنہ افضل داند امر اواز ووحال غالی نیست زندیق محض است یا جابل صرف .....کسیکہ حضرت امیر را افضل از حضرت صدیق گوید زاز جرگه ٔ اہلسنت می براید فکیف که خود راافضل داند لیجھنے سے خود راافضل داند لیجھنے اس کا معاملہ دوحال جوشخص اپ آپ کوحضرت صدیق رضی اللہ عنہ سے افضل سمجھے اس کا معاملہ دوحال سے خالی نہیں ہے یا تو وہ زندیق محض ہے یا جابل مطلق .....صرف و شخص جوحضرت امیر (علی رضی اللہ عنہ سے افضل سمجھتا ہے وہ اہل سنت کے گروہ سے نکل جاتا ہے تو پھراس شخص کا کیا حال ہوگا جوا پے آپ کوسیدنا صدیق اکبرضی اللہ عنہ سے افضل سمجھے۔

برسبیل تنزل اگرتنگیم بھی کرلیا جائے تو یہ اس قتم کے احوال ومشاہدات میں سے ہے جن کا صوفیائے طریقت کے مسلم قاعدہ کے مطابق صحیح ہوں یا غلط من وعن اپنے شیخ کی خدمت میں عرض کرنا مریدین پر لازم ہوتا ہے تا کہ شیخ اس واقعہ کی مناسب تعبیر فرما کرسالک کو بذریعہ تو جہات وتصرفات راوسلوک کی جمیل کرواسکے۔ صوفیائے متحققین کے زدیک عارفین کے دومقام ہوتے ہیں

مقام استقرار مقام عبور

عارف کا مبداً فیض (اسم مر لی) اس کا مقام استقر ارکہلا تا ہے۔ جہاں اسے قر اروّمکن اورا قامت نصیب ہوتا ہے اور جہاں سالک کوقر اروّمکن نہ ہو ہلکہ وہاں المنت المنت

ے صرف اس کا مُرور وگذر ہو،ا ہے مقام عبور کہاجاتا ہے جو سالک کامحض حال و مشاہدہ ہے، دلیل فضیلت نہیں بلکہ صاحب مقام استقرار، صاحب مقام عبور سے افضل ہے کیونکہ وہ وہاں فائز المرام ہے۔

#### يلزمه

واضح رہے کہ اس مکتوب شریف میں اس مکتوب گرامی کی وضاحت فرمائی گئ ہے جس کی بعض عبارات کو غلط مفہوم کالبادہ پہن کر پچھ بدنہا داور شرپندعنا صرنے حضرت امام ربانی قدس سرہ العزیز کے خلاف جہا تگیر بادشاہ کو بھڑکا یا تھا، نیتجنًا اس نے آپ کو قلعہ گوالیار میں محبوس کردیا تھا۔

علاوہ ازیں علماء وقت کو بھی دھو کہ دیا گیا تھا جو بلا تحقیق آپ قدس سر ہُ العزیز کی مخالفت پر کمر بستہ ہو گئے گر حقیقت حال آشکار ا ہونے پر بعض نے تو بہ ومعذرت کرلی تھی۔

( مزید تفصیلات کے لئے البینات شرح مکتوبات جلداول مکتوب:اا ملاحظ فرمائیں )

میں عُلِ دیگر آنکہ تجویزنمودہ اندکہ اگر در جزئی از جزئیات غیر نبی رابر نبی است نیست بلکہ واقع است

ترجیں: علاءاس کا دوسراحل بھی تجویز کرتے ہیں کہ اگر جزئیات میں ہے کی جزئی میں غیر نبی کو نبی (علیہ السلام) پرفضیات متحقق ہوجائے تو کوئی مضا نَقهٔ نہیں ہے بلکہ

ابیاوا قع ہے۔

### شرح

سطور بالا میں حضرت ا، مربانی قدس سرهٔ العزیز ولی کی حضرت نبی علیه السلام پر جزوی فضیلت کا تذکره فره رہ ہے ہیں دراصل جب کوئی سالک راہ طریقت کسی شخ کامل مکمل کے زیر گرانی شریعت محمد بیا ورسنت مصطفو بیعلی صاحبہا الصلوات کی تعمیل ، اوامر کا اکتساب اور نواہی ہے اجتناب کرتا ہے تو محض عنایت ایز دی ہے اس پرفضل و فتوحات کے ابواب کھلتے ہیں اور اسے بلند ترین مدارج ومنازل اور کمالات نصیب ہوتے ہیں۔

ان روحانی عروجات و کمالات کے دوران اگر کسی صاحب استعداد سالک کو کسی نبی علیہ السلام کے مقام سے بلند عروج و کمال نصیب ہوجائے تو اس قتم کی جزوی فضیلت ممکن بلکہ واقع ہے چونکہ اس بندہ مومن سالک کو بیمال ومرتبہ اپنی علیہ السلام پرایمان لانے اوران کی متابعت بجالانے سے حاصل ہوا ہے اس لئے اس نبی علیہ السلام کواس کمال سے پوراپورا حظ واجر ملے گا جیسا کہ ارشادات نبویے کل صاحبہ الصلوات من سن فی الْاِسْلَام سُنّة صَسَنَةً فَلَهُ اَجُوهُ هَا وَ اَجُومُنُ لَنَّ عَلَىٰ اَجُورُ هَا وَ اَجُومُنُ لَنَّ عَلَىٰ خَدِيرٍ فَلَهُ مِثْلُ اَجُورِ فَا عِلَهُ مَعْنَ اللهِ عَلَىٰ وہ ولی (سالک) اس کمال کے حصول میں گومقدم اور پیش روہے مگر امتی کو قتیع اور خادم و فیلی ہوکرا سے بیمر تبد فصیب ہوا ہے جہاں اپنے نبی علیہ السلام کے ساتھ اور خادم و فیلی ہوکرا سے بیمر تبد فصیب ہوا ہے جہاں اپنے نبی علیہ السلام کے ساتھ ہمسری اور برابری کا شائہ بھی نہیں کیونکہ ہمسری کا دعویٰ کفر ہے ۔ سے بلکہ اسے انبیاء ہمسری اور برابری کا شائہ بھی نہیں کیونکہ ہمسری کا دعویٰ کفر ہے ۔ سے بلکہ اسے انبیاء

ل صحیح مسلم، رقم الحدیث ۱۲۹۱ ع صحیح مسلم، رقم الحدیث ۲۵۰۹

و اصدقاء اور شهداء وصلحاء کی معیت میسر ہوگی جبیبا که آپید کریمه مَن یُّطِع اللهُ وَالرَّسُوْلَ فَأُوْلَئِكَ مَعَ الَّذِيْنَ اَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ مِّنَ النَّبِيِّيْنَ وَالصِّدِيْقِيْنَ وَالشُّهَدَآءِ وَالصَّالِحِيْنَ لِيهِ واضح بـ

سراح الملنة والدين علامهووي رحمة القدعلية قصيده بدءالاه لي ميس رقمطرازيين وَ لَمْ يَفْضُلُ وَلِيٌّ قَطُّ دَهْرًا نَبِيًّا أَوْ رَسُوْلًا فِي اِنْتِحَال

یعنی کسی ز مانے میں کوئی و لی کسی نبی یا رسول ( عبیدالسلام ) ہےافضل نہیں ہوا۔ ججة الاسلام حضرت امام ابوجعفر طحاوي رحمة التدعليه عقيدة الطحاوي مي*ن تحرير فر*ماتے

لَا نُفَضِّلُ وَاحِدًا مِّنَ الْأَوْلِيَاءِ عَلَى آحَدٍ مِّنَ الْأَنْبِيَاءِ عَلَيْهِمُ السَّلَامُ وَنَقُولُ نَبِيٌّ وَاحِدٌ أَفْضَلٌ مِنْ جَمِيْعِ الْأَوْلِيَاءِ لِين بم اوليات کرام میں ہےکسی ولی کوانبیائے عظام علیہم الصلوات میں ہےکسی نبی پرفضیلت نہیں ویت بلکہ ہم کہتے ہیں کہ ایک نبی علیه السلام بھی جمیع اولیاء سے افضل ہے۔ امام ابلسنت علامدا بوشكورسالمي رحمة الله عليدار قام يذبريب

قَالَ آهُلُ السُّنَّةِ وَالْجَمَاعَةِ آنَّ النَّبِيَّ آفُضَلَّ وَإِنْ كَانَتْ دَرَجَتُهُ 

اہل سنت و جماعت فرماتے ہیں کہ نبی علیہ السلام ولی سے افضل ہے اگر چہ درجات نبوت میں اس کا درجہ ادنیٰ ہو۔

> قدوة الكاملين سيدناوا تاحنج بخش على ججوري رحمة التدعلية تحريرفر ماتے ہيں یک نفس انبیار فاضل تراز همه روزگار اولیار سی

حضرت نبی علیہ السلام کا کیسانس مبارک ولی رحمۃ اللہ علیہ کی ساری زندگی سے فاضل ترہے۔

چنانچەحضرت امام ربانی قدس سرہ العزیز ولی کی نبی علیہ السلام پر جزوی نضیلت کے متعلق رقمطراز ہیں ملاحظہ ہو!

بلے فضل کلی برکل مخصوص بآن سرورست علیه وعلی اله الصلوٰة والسلام
اما کمالے باشد که راجع ، بغضل جزئی بود رواست که مخصوص به بعضے انبیائے
کرام وملا ککه عظام باشد علی نبینا وعیہم الصلوات والتسلیمات و پیج قصورے ور
فضل کلی او نه کند علیه وعلی الله الصلوٰة و السلام وراحاد بیثِ صحاح آمدہ است که
بعضے از کمالات در افرادِ امتان باشد که انبیا بر غبطهٔ آن نما یند علیم الصلوات
والتسلیمات وحال آکہ فضل کلی مرانبیا براست بر جیج افراد امتان و نیز در حدیث
آمدہ است که شہدار فی تبیل اللہ به چند چیز برانبیا برزیت دار ندشهدار را احتیاح
بغسل نیست وانبیا براغسل باید دادو برشہدار نماز جنازہ نیامدہ است چنا نچے مذہب
امام شافعی ست و برانبیا رنماز جنازہ باید کردودر قرآن فرمودہ که شهدا براشامونی
نہ پندارید که اَحیا براند و انبیا برا مونی فرمودہ این جمہ فضائل جزئیہ اندقصور ب

لینی ہاں کل پرکلی نصیلت آ ں سرور علیہ وعلی آلہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ مخصوص ہے لیکن وہ کمال جو جزوی نصیلت کی طرف را جع ہے جائز ہے کہ وہ بعض انبیاء کرام اور ملائکہ عظام علی نبینا وعلیہم الصلوات والتسلیمات کے ساتھ مخصوص ہوں اور ان علیہ وعلی آلہ الصلوۃ والسلام کی فضیلت کلی میں کوئی قصور واقع نہ ہو۔احادیث صحیحہ میں آیا ہے کہ امتوں کے افراد میں بعض کمالات ایسے ہوتے ہیں کہ جن پرصحیحہ میں آیا ہے کہ امتوں کے افراد میں بعض کمالات ایسے ہوتے ہیں کہ جن پر

الميت الميت المعالم ال

ا نبیائے کرام علیہم الصلوات والتسلیمات بھی رشک کرتے ہیں۔

عَنْ عُمَرَ قَالَ قالِ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ مِنْ عِبَادِ اللهِ لِأُنَاسًا مَاهُمْ بِٱنْبِيَاءَ وَلَاشُهَدَاءَ يَغْبِطُهُمُ الْأَنْبِيَاءُ وَالشُّهَدَاءُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ بِمَكَانِهِمْ مِنَ اللهِ قَالُوا يَارَسُوْلَ اللهِ تُخْبِرُنَا مَنْ هُمْ قَالَ هُمْ قَوْمٌ تَحَابُوا بِرُوْحِ اللهِ عَلى غَيْرِ أَزْحَامٍ بَيْنَهُمْ وَلَا أَمْوَالٍ يَتَعَاطَوْنَهَا فَوَاللَّهِ إِنَّ وُجُوْهَهُمْ لَنُورٌ وَإِنَّهُمْ عَلَى نُورِ لا يَخَافُونَ إِذَاخَافَ النَّاسُ وَلَا يَخْزَنُونَ إِذَا حَزِنَ النَّاسُ وَقَرَأَ هَذِهِ الْأَيَّةَ ٱلَا إِنَّ آوْلِيَآ ۚ اللَّهِ لَا خَوْفٌ عَكَيْهِمْ وَلَاهُمْ يَعْزَنُونَ لِ حضرت عمر رضى الله عنه سے روایت ہے که رسول الله صلی الله علیه وسلم نے ارشاد فر ما یا اللہ تعالیٰ کے بندوں میں ایسے لوگ بھی ہیں جو ا نبیاء وشہدا نہیں لیکن روز قیامت بارگاہ الوہیت میں ان کے مقامات عالیہ کو ملاحظہ فر ما کرانبیا ئے کرام اورشہداءعظام<sup>علیہ</sup>م الصلو ات ان پررشک فر ما <sup>کی</sup>یں گے ۔لوگول نے عرض کیا یارسول اللہ جمیں بتا ہے کہ وہ کون ہیں؟ ....فرمایا کہ وہ ایسےلوگ ہیں جورحم کے رشتوں اور مالی لین دین کے علاوہ فقط رضائے الہی کیلئے باہم محبت کریں گے قتم بخداا نکے چپر بے نورانی ہو نگے اوران کے اوپرنور ہوگا وہنہیں ڈریں گے جب لوگوں کوخوف ہوگا، وہ غم نہیں کھا کمیں گے جبکہ لوگ عُملین ہو نگے پھریہ آیت مباركة الاوت فرمائي آلا إنَّ أَولِيما عَ اللهِ لَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ ٢٠ حالانکہ انبیائے کرام علیہم الصلوات کو امتوں کے تمام افراد پرکلی فضیلت حاصل ہے نیز حدیث میں آیا ہے کہ شہداء فی سبیل اللہ چند چیزوں میں انبیائے کرام عليهم الصلوات يرفضيات ومزيت ركهتي بين ذَكَّوَ الْقُورُ طَبِي فِي تَفْسِيْرِ ﴿ رُوى

المنت المنت

عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ قَالَ أَكْرَمَ اللهُ تَعَالَىٰ اَلشَّهِيْدَ بِخَمْسِ كَرَامَاتٍ لَمْ يُكْرِمْ بِهَا أَحَدُّ مِّنَ الْأَنْبِيَاءِ وَلَا أَنَا أَحَدُهَا.... إِنَّ جَمِيْعَ الْاَ نْبِيَاءِ قَبَضَ أَرُوَا حَهُمْ مَلَكُ الْبَوْتِ وَهُوَ الَّذِي سَيَقْبِضُ رُوْجِيُ وَاَمَّا الشُّهَدَاءُ فَاللَّهُ هُوَ الَّذِي يَقْبِضُ أَرْوَا حَهُمْ بِقُدْرَتِهِ كَيْفَ يَشَاءُ وَلَا يُسَلِّطُ عَلَىٰ أَرْوَاحِهِمْ مَلَكَ الْمَوْتِ وَالثَّانِي ....... إنَّ جَمِيْعَ الْاَنْبِيَاءِ قَلْ غُسِّلُوا بَعْدَ الْمَوْتِ وَأَنَا أُغَسَّلُ بَعْدَ الْمَوْتِ وَالشُّهَدَاءُ لَا يُغَسَّلُوْنَ وَلَاحَاجَةَ لَهُمْ إِلَىٰ مَاءِالدُّنْيَا وَالثَّالِثُ ..... إِنَّ جَمِيْحَ الْآنْبِيَاءِ قَلْ كُفِّنُوْا وَا نَا أُكَفَّنُ وَالشُّهَدَاءُ لَا يُكَفَّنُوْنَ بَلْ يُدْفَنُوْنَ فِي ثِيَابِهِمُ وَالرَّابِعُ ..... إِنَّ الْآنْبِيَاءَ لَبَّامَا تُوْاسُتُوْا اَمَوَاتًا وَإِذَا مِتُّ يُقَالُ قَدُمَاتَ وَالشُّهَدَاءُ لَا يُسَبُّونَ مَوْتَىٰ وَالْخَامِسُ ...... إِنَّ الْأَنْبِيَاءَ تُعْطَى لَهُمُ الشَّفَاعَةُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَشَفَاعَتِي أَيْضًا يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَاَمَّا الشُّهَدَاءُ فَإِنَّهُمْ يَشْفَعُونَ فِي كُلِّ يَوْمٍ فِيُمَنْ يَشْفَعُونَ لَ

ا يك مقام پرحضرت امام ربانی قدس سرهٔ العزیزیوں رقمطراز ہیں ملاحظه ہو!

نیج ولی از اولیائے این امت کہ خیرُ الا مم است باوجودِ افضیاتِ پیغیبر خویش بمرتبہ سیج نبی از انبیارز سداگر چہ او را بواسط متابعت پیغیبر خویش از مقام ما بہ الافضیات نصیبے حاصل شود فضل کلی انبیا رراست اولیا رطفلی اند لیعنی بید امت جو خیر الاہم ہے کے اولیاء میں سے کوئی ولی اپنے پیغیبر صلی اللہ علیہ وسلم کی افضلیت کے باوجو دنبیوں علیہم الصلوات میں سے کسی نبی علیہ السلام کے مرتبہ تک نبیں پہنچ سکتا اگر چہاسے (ولی کو) اپنے پیغیبر صلی اللہ علیہ وسلم کی متابعت کی وساطت سے وہ ما بہ الرحیۃ الدفشیلت مقام حاصل ہوا ہے پھر بھی کلی فضیلت انبیاء علیہم الصلوات کو ہی ہے اولیاء الدفشیلت مقام حاصل ہوا ہے پھر بھی کلی فضیلت انبیاء علیہم الصلوات کو ہی ہے اولیاء علیہم الرحمۃ والرضوان طفیلی ہیں۔

عدوة الوثيقيٰ حضرت خواجه محدمعصوم سر مبندى قدس سرهُ العزيز كااس سلسله مين ايك سوال كاجواب ملاحظه مو!

سوال: آنکه مقرَر ومبیّن ست که نصلِ کلی مر انبیار راست علیهم الصلوة و السلام بر جمیع افرادِ امت و در حدیث صحیح آمده است که بعضے کمالات وربعضے افرادِ اُمت ست که مزیت برانبیاروار د گالشه که آء فی سَبِیْلِ اللّه احتیاج بغسل ندارند و بلفظ موتی نخوانده وانبیا ربغسل محتاج اندولفظ موتی خوانده

جواب: این فضل راجع بفضل جزئی ست که درال محذور نیست مرحانک و حبّام بصنعت برعائک و حبّام بصنعت برعالم ذی فتون فضل دار د و فضل کلی مرانبیا روعالم راست مجلیاتی بیامر مسلم اور واضح ہے کہ انبیائے کرام علیهم الصلوات کوتمام افرادامت برگلی فضیلت حاصل ہے اور حیج حدیث میں آیا ہے کہ بعض کمالات بعض افرادامت میں ایسے ہیں جا در معلیهم الصلوات پرفضیلت و مزیت رکھتے ہیں جیسا کہ شہداء فی سبیل

الترغنسل کی حاجت نہیں رکھتے اور وہ لفظ موتی کے نہیں پکارے جاتے اور انہیائے کرام عیہم الصلوات (بعداز وصال مبارک) عنسل کے محتی جیں اور ان کے لئے لفظ موتی بولا جاتا ہے اس کا جواب یہ ہے کہ یہ فضیلت، جزوی فضیلت کی طرف راجع ہے کہ اس میں کوئی استحالہ نہیں ہر جولا ہا اور حجام اپنے ہنرو پیشہ کے اعتبار سے صدحب فنون عالم پر فضیلت رکھتا ہے اور کلی فضیلت انبیا کے کرام علیہم الصلوات اور عالم کیلئے ہی ہے۔

سوال: نبی م پندافضل است از ولی امالازم ہست که م چه ولی می دانداز معارف نبی را نیز معلوم باشدیانه ، والیفاً م معارفے که نبی را باشدلازم ہست که مرسل را باشدیانه ..... الخ

جواب: فضل کلی مرانبیاراست علیهم الصلوات والتسلیمات براولیاری ولی بمرتبه یخ نی نرسد لیکن در فضل جزئی مناقشه نیست اگر بعضے از مزایا و معارف خاص به ولی باشد موجب فضل کلی نبود مجوز است بلکه واقع است مرگاه در ولی و نبی فضل جزوی واقع باشد اگر نبی نسبت برسول به بعضے از مزایا و معارف مخصوص بو و بطریق اولی جائز باشد مر چند فضل کلی مرسل را بود چنانچه قصه هزرت موک و حضرت خفر راعلی نبینا وعیهم الصلوة والسلام خود نوشته اند لیعنی کلی فضیلت توانبیائے کرام علیهم الصلوات کواولیاءالله رحمة الله علیهم پرحاصل ہے اورکوئی ولی کسی نبی کے مرتبہ کو نبیس پنچا لیکن جزوی فضیلت میں کوئی تنازع نبیس ہوتے ، بیرجائز بلکہ واقع ہے۔ ولی ہی کیلئے خاص ہوں تو وہ کلی فضیلت کا باعث نبیس ہوتے ، بیرجائز بلکہ واقع ہے۔ جب ولی اور نبی علیہ السلام میں جزوی فضیلت کا باعث نبیس ہوتے ، بیرجائز بلکہ واقع ہے۔ معارف معارف معارف بیس میں مول (علیہ السلام) کی به نبیت مخصوص ہوتو یہ بطریق اولی جائز ہوگا

اگر چه کلی فضیلت رسول کیلئے ہی ہوگی جیسا که حضرت موی وحضرت خضر علی نبینا وعلیہم الصلوات واکتسلیمات کا قصدہے۔

نبيرهَ امام ربانی علامه عبدالاحد وحدت فارو تی رحمة الله عليه فضيلت جزئی كے متعلق ارقام پذیرییں

قَالَ فِي الْجَوَاهِرِ الْمَنْظُوْمَةِ شَرْحِ فِقْهِ الْاَكْبَرِ لِلْإِمَامِ الْاَعْظَمِ
رَضِى اللهُ عَنْهُ سَأَلَ رَجُلُ عَنْ أَنِى حَنِيْفَةَ هَلْ يَجُوْزُ أَنْ يَعْلَمَ النَّيِّ مِنَ
الْعُلُومِ وَالْمَعَارِفِ مَالَا يَعْلَمُهُ الرُّسُلُ وَهَلْ يَحْصُلُ لِلْوَتِيِّ مِنَ الْمَزَايَا
وَالْمَعَارِفِ مَالَا يَحْصُلُ لِلنَّبِي فَأَجَابَ عَنْهُ رِضْوَانُ اللهِ عَلَيْهِ أَلْفَضُلُ
وَالْمَعَارِفِ مَالَا يَحْصُلُ لِلنَّبِي فَأَجَابَ عَنْهُ رِضْوَانُ اللهِ عَلَيْهِ أَلْفَضُلُ
ثَابِتٌ لِلْمُرْسَلِ عَلَى الْأَنْبِيَاءِ عَلَيْهِمُ السَّلَامُ وَالْأَنْبِيَاءُ عَلَى مَنْ سِوَاهُمْ
وَلايَصِلُ أَحَدٌ مِنَ الْأَنْبِيَاءِ مَرْتَبَةً أَحَدٍ الْأَنْبِيَاءُ وَلكِنْ لَا مَنَاقَشَةً فِي
وَلا يَصِلُ أَحَدٌ مِنَ الْأَوْ لِيَاءِ مَرْتَبَةً أَحَدِ الْأَنْبِيَاءُ وَلكِنْ لَا مَنَاقَشَةً فِي
الْفَضْلِ الْجُزْ فِي الْتَهْى

مِنْهَاقَالَ الْآمَدِيُّ فِي الْبَدَائِعِ يَجُوْرُ فَضْلُ الْجُزْءِ لِلْوَ لِيَّ عَلَى النَّبِيِّ مِنْهَا قَالَ آبُوالسَّعِيْدِ فِى تَفْسِيْدِ مِي يَجُوْرُ فَضْلُ الْمَفْضُولِ عَلَى الْاَفْضَلِ جُزْئِيًّا

مِنْهَاقَالَ فِي مَوْضِع اخَرَ فِي تَفْسِيْدِ وِالْمَذْكُورِ وَكَفَى بِهِمُ الشُّهَدُاءُ شَرْفًا أَنْ لَمْ يَجِّى إِطْلَاقُ الْأَمْوَاتِ عَلَيْهِمْ وَقَدْ جَاءَ ذَالِكَ الْإِطْلَاقُ عَلَى الْاَنْبِيَآءِ عَلَيْهِمُ الصَّلُواتُ وَالتَّسْلِيْمَاتُ

مِنْهَا مَاأَشَارَ إِلَيْهِ الْمُحَقِّقُ الدَّوَانِيُّ فِي شَرْحِ الْعَقَائِدِ مِنْ جَوَاذِ

فَضْلٍ لِلْمَفْضُولِ عَلَى الْفَاضِلِ بِالْفَضْلِ الْجُزِيّ

مِنْهَامَاوَقَعَ فِي حَوَاشِى الْتَجُويُهِ نَفُلًا عَنِ الصِّدِيْقِ الْأَكْبَرِ رَضِى اللهُ عَنْهُ فِي حَقِ الْإِمَامِ الْمَهْدِيِّ دِضْوَانُ اللهِ عَلَيْهِ هُوَ يَفْضُلُ بَعْضَ النَّبِيِيْنَ أَيْ فَضْلاً جُزُيْيًّا وَأَمَّا إِدِّعَاءُ لُزُوْمِ الْفَضْلِ الْكُلِّيِّ لَعُوْدُ باللهِ مِنْ ذَٰلِكَ فَمَرُدُوْدٌ بَاطِلٌ لَا يَتَصَدُّى لَهُ إِلَّا جَاهِلٌ لَـ

یعنی جواہرالمنظومہ شرح الفقہ الا کبرللا ما الاعظم رضی اللہ عنہ میں ہے کہ ایک شخص نے حضرت اما م ابوصنیفہ رضی اللہ عنہ سے سوال کیا کہ کیا کوئی نبی علیہ السلام ان علوم ومعارف کو جان سکتا ہے جن کا رسل عظام کوعلم نہ ہوا ور کیا کسی ولی کو وہ علوم و معارف حاصل ہو سکتے ہیں جو کسی نبی علیہ السلام کوحاصل نہ ہوں تو آپ رضی اللہ عنہ معارف حاصل ہو سکتے ہیں جو کسی نبی علیہ السلام کو حاصل نہ ہوں تو آپ رضی اللہ عنہ نبیا نے جواباً فر مایا فضیلت تو رسل عظام کو انبیائے کرام علیہم الصلوات پر ٹابت ہواور انبیائے کرام میں سے کوئی نبی بھی کسی مرسل کے مرتبہ کو نبیں بہنچ سکتا ہے مرتبہ کو نبیں ہے۔ لیکن فضیلت جزئی میں کوئی بحث نبیں ہے۔

حضرت علامه آمدی رحمة الله علیه بدائع میں فرماتے ہیں کہ ولی کی نبی علیہ السلام پر جزوی فضیلت جائز ہے۔

۔ حضرت ابوسعید اپنی تفییر میں تحریر فرماتے ہیں کہ مفضول کی افضل پر جزوی فضیلت جائز ہوتی ہے۔

تفیر مذکورہ میں ایک اور مقام پرارقام پذیر ہیں کہ شہداء کے لئے یہی شرف کافی ہے کہان پراموات کا اطلاق نہیں ہوا (وَلَا تَقُوْلُوْ الِمَن يُتُقْتَلُ فِيْ سَبِيْلِ اللهِ أَمْوَاتٌ ) لَ عالانكه انبيائے كرام عليهم الصلوات والتسليمات پرميت كا اطلاق مواہے ( إِنَّكَ مَيِّتٌ وَاِنَّهُمْ مَيِّتُوْنَ ) كَ

حضرت محقق دوانی رحمة الله علیہ نے شرح عقائد میں لکھا ہے کہ مفضول کی فاضل پر جزوی فضیلت جائز ہے۔

حواثی تجرید میں حضرت امام مہدی رضی اللہ عند کے متعلق سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عند سے منقول ہے کہ سیدنا امام مہدی رضی اللہ عند کو بعض انبیائے کرام علیہم الصلوات پر جزوی فضیلت حاصل ہے۔ رہا بیامر کہ فضیلت کلی کے لزوم کا دعویٰ کرنا وہ مردوداور باطل ہے ہم اس سے اللہ کی پناہ مانگتے ہیں ،اس کے در پے تو کوئی جاہل ہی ہوگا۔

#### بلند:

واضح رہے کہ غوث الثقلین سیدنا عبدالقادر جیلانی قدس سرہ العزیز کے تول خُضْنَا فِی بَحْدٍ لَمْ یَقِفْ عَلَی سَاجِلِهِ الْاَنْبِیّاءُ (ہم نے اس بح میں غوط کُطُنا فِی بَحْدٍ لَمْ یَقِفْ عَلَی سَاجِلِهِ الْاَنْبِیّاءُ (ہم نے اس بح میں غوط لگایا جس کے کنارے پرانبیائے کرام علیم الصلوات بھی کھڑے نہیں ہوئے ) سے بھی فضیلت جزوی ہی مفہوم ہوتی ہے لیکن مقولہ النک اُعظم مِن الْجُزُءِ کے مصداق کلی فضیلت انبیائے کرام علیم الصلوات کو ہی حاصل ہوتی ہے۔ کتب عقائد میں ہے لاینبلغ و لِیُّ دَرَجَةَ الْاَنْبِیّاءِ قَطَّ سُلَّ کوئی ولی نبی کے درجہ کو ہرگز میں بہنچ سکتا۔



کتوبالیه بیادت پناه *حنرت پنج فبرنار پنج ادی رم*راند علیه



تمام اقوال وافعال اوراصول وفروع میں علمار اہل سنت کی متابعت لازم ہے ، اہل سنت ہی ناجی جماعت ہے متکلمین اہلِ سنت کے بیان کردہ اعتقادات کی سرمُومخالفت باعث ہلاکت ہے ، کفار کی شکست باعث عزت ہوتی ہے باعث ہلاکت ہے ، کفار کی شکست باعث عزت ہوتی ہے کفار کے لئے دعائے ضرر جائز ہے



المنت المنت

## مُكَنُّوبِ -١٩٣

. منن نختین ضروریات برارباب تکلی*ف سیمیع عقا*ئه ت ت بروفق ارا بصواب نمائی این بزرگواران وقؤ ناجيهم ايثان واتباع ايثان اندوايثانند که برطریق آن سرور واصحابه آن سرورصلوات الله تسلیمانهٔ علیه وعلیهم اجمعین وازعلوم کدازگتاب وسنت منته فا دندیمان معتبراند که این بزرگواران از کیاب و سنت اخذكرده اندفهميده زبراكه مرمبتدع وضال عقائد بزعم فاسد خود از كتاب وسنت اخذ ميكنديين سرمعني ازمعاني مفهومه ازينيامعتسر نباشد

ترجی، مکلفین شریعت پرسب سے پہلے ضروری (امر) ہے کہ علمائے اہل سنت و جماعت شکر الله تعالیٰ سَعْیَهُمْ کی آراء کے موافق عقائد کی تقیج ہے کیونکہ البيت المحرو البيت المحرو البيت المحرو البيت المحرو البيت المحرو البيت المحرو البيت المحروب ال

اخروی نجات ان بزرگوں کی مطلوب تک پہنچانے والی صائب آراء کی متابعت کے ساتھ وابسۃ ہے۔ ناجی گروہ یہی بزرگ اوران کے تبعین ہیں اور یہی لوگ ہیں جو آل سرور اور آپ کے اصحاب (صلوات اللہ وتسلیمات علیہ وعلیہم اجمعین ) کے طریقہ پر ہیں کتاب وسنت سے مستفید وہی علوم معتبر ہیں جوان بزرگوں نے کتاب و سنت سے اخذ کئے اور سمجھے ہیں کیونکہ ہر بدعتی اور گراہ اپنے فاسد عقا کدکواپنے فاسد خیال کے ساتھ کتاب وسنت سے ہی اخذ کرتا ہے لہذا کتاب وسنت سے مفہوم شدہ ہر معنی قابل اعتبار نہیں ہوتا۔

## شرح

اس مکتوب گرای میں حضرت امام ربانی قدس سرہ العزیز شریعت مطہرہ کے مکلفین اور طریقت صوفیاء کے سالکین کو تھیجت فرمار ہے ہیں کہ جملہ ضروریات شریعت وطریقت میں سے اعتقادِ محج بنیا دی حیثیت رکھتا ہے اور وہ علائے اہل سنت و جماعت کی کتاب وسنت کی روشن میں بیان فرمودہ اقوال وافعال اور اصول وفروع میں متابعت وملازمت ہے کیونکہ انہوں نے بیدمفاہیم ومعانی ،آٹارِ صحابہ اور اقوالِ سلف صالحین (رضی اللہ عنہم) سے اخذ کیے ہیں ،اس لیے نجات ابدی اور فلاح سرمدی اہلسنت و جماعت کے ساتھ ہی مخصوص ہے۔

يشخ الاسلام امام بز دوى رحمة الله عليه كنز الاصول ميس رقم طرازيبي

ٱلْعِلْمُ ثَوْعَانِ عِلْمُ التَّوْجِيْدِ وَالصِّفَاتِ وَعِلْمُ الشَّرَائِعِ وَالْآخَكَامِ وَأَصْلٌ فِي النَّوْعِ الْآوَّلِ هُوَالتَّمَسُّكُ بِالْكِتَابِ وَالسُّنَّةِ وَمَجَانَبَةُ الْهَوٰى وَالْبِلْعَةِ وَلُوُومِ طَرِيْقِ السُّنَّةِ وَالْجَبَاعَةِ الَّذِي كَانَ عَلَيْهِ الصِّحَابَةُ وَالتَّا بِعُوْنَ وَمَضَى عَلَيْهِ الصَّالِحُونَ وَهُوَ الَّذِي كَانَ عَلَيْهِ ادْرَكْنَا المنتا المنتا المنافعة المنافع

مَشَائِخَنَا وَكَانَ عَلَىٰ ذَالِكَ سَلَفُنَا أَغْنِىٰ أَبَا حَنِيْفَةَ وَأَبَا يُوسُفَ وَمُحَمَّدَ وَعَامَةَ أَضَحَابِهِمْ رَحِمَهُمُ اللهُ لِ

لعنی علم کی دوتشمیں ہیں

توحيدوصفات كاعلم شرائع واحكام كاعلم

اصل علم نوع اول میں ہی منحصر ہے اور وہ کتاب وسنت کا تمسک اور نفسانی خواہشات و بدعات سے اجتناب ہے اور اہل سنت و جماعت کے طریقہ پر ملازمت ہے ۔ اہل سنت و جماعت وہ طریقہ ہے جس پر صحابہ کرام ، تابعین عظام اور سلف صالحین تھے اور اس طریقہ پر ہم نے اپنے مشائخ واسلاف لیعنی امام ابوحنیفہ ، امام ابو یوسف ، امام محمد (رحمة الدعلیم) اور ان کے دیگر اصحاب کو پایا ہے۔

حضرت امام ربانی قدس سرهُ العزيز ايک مقام پريوں ارقام پذير ہيں

محقتضائے آرائے صائبہ اہل سنت وجماعت کہ فرقہ ناجیہ اندونجات بے اتباع این بڑگوارال متصور نیست واگر سرمومخالفت است خطر درخطراست این سخن بکشف صحیح والھام صرح کے نیز بہ یقین پوستہ است احمال تخلف ندار دیا۔

یعنی اہل سنت و جماعت کی درست آ راء کے مطابق عقائد کا ہونا ضروری ہے کیونکہ یمی نا جی گروہ ہے ان بزرگوں کی متابعت کے بغیر نجات متصور نہیں ہے اگر بال برابر

بھی ان کی مخالفت ہوئی تو خطرہ ہی خطرہ ہے۔ یہ بات کشف صحیح اور الہام صریح سے

بھی یقین کے ساتھ پیوستہ ہوگئ ہے جس میں خطاء کا کوئی احمّال نہیں ہے ۔قطب ربانی حضرت امام عبدالو ہاب شعرانی قدس سرہ العزیز ارشاد فرماتے ہیں

يَجِّبُ عَلَيْهِ ذَالِكُ لِئَلَّا يَضِلَّ فِي نَفْسِهِ وَيُضِلَّ غَيْرَهُ عَلَيْهِ

لینی بندهٔ مومن پرواجب ہے کہوہ اہل سنت و جماعت کے ساتھ متمسک رہے

عَنْ الْمُنْ الْمُنْلِلْ لِلْمِنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْم

تا کہ نہ خو د گمراہ ہواور نہ دوسروں کی گمراہی کا باعث بے۔

منن درمسله ازمسائل اعتقادیضروریشل رفت از دولتِ نجاتِ اخروی محروم است و اگر در علیات مساہله رودو محتمل که بے توبه مم درگزرانند واگر مواخذه مم کنندا خرکارنجات است پس عدهٔ کار تصحیح عقائد است

توجیہ: اگرمسائل اعتقادیہ ضروریہ میں سے کسی مسلد میں خلل واقع ہوگیا تو اُخروی نجات کی دولت سے محرومی ہے اور اگر اکسابِ اعمال میں سستی ہوگئی تو ممکن ہے کہ تو ہہ کے بغیر بھی معاف کردیں اور اگر مؤاخذہ بھی کیا گیا، آخر کا رنجات ہوہی جائے گی لہذاعدہ کام عقائد کی تھیجے ہے۔

## شرح

یہاں حضرت امام ربانی قدس سرہُ العزیز عقائد ضروریہ کی اہمیت بیان فرما یہ یہاں حضرت امام ربانی قدس سرہُ العزیز عقائد ضروریہ کی اہمیت بیان فرم و ہے ہیں کہ مشکلمین اہل سنت و جماعت کے بیان فرمودہ اعتقادات سے اگر سرمِ و مخالفت بھی پائی گئی تو اُخروی نجات کا معاملہ مخدوش ہوجائے گا ہاں! اگر اکتسابِ اعمال میں غفلت ہوگئی تو ارجم الراحمین اورغی مطلق کی بارگاہ قدس سے نجات کی امید ہے یونہی احوال ومواجید بھی عقائد اہل سنت کے ساتھ معارضہ کی مجال نہیں رکھتے کے ونکہ یہ سب اعمال واذ کار کا ثمرہ ہوتے ہیں۔قد وۃ الاخیار حضرت خواجہ عبیداللہ

البيت المحرور البيت المحرور البيت المحرور البيت المحرور المرور المحرور المرور المحرور المحرور

احرارقدس سرهُ الغفارارشادفر ماتے ہیں۔

اگر تمام احوال و مواجید را بما بدهند وحقیقت مارا بعقائدِ ابل سنت و جماعت متحلی نسازند جز خرابی بیج نمی دانیم واگر تمام خرابی بارا برمه جمع کنند وحقیقتِ مارا بعقائدُ اہل سنت و جماعت بنوازند باکے نداریم

من منن دری وقت کشن کافر لعین گویند وال بسیار خوب واقع ثيدو باعثِ ثمكستِ غطيم برمنود مِردودگشت بهرنمیت که کشته باشند و بهرعرض که الاک كرده خوارى كفّارخود نقر وقت ِ اہل اسلام است این فقیر پیش ازاں کہ ایس کافر را بکشند درخواب دیدہ پرو د که با د شاه وقت کلهٔ سرِشرک را شکسته والحق که آن كبررئيس *المنشرك بود وامام المل كفرخَ* ذَهَهُ مُ اللّهُ

نور میں: اس وقت کا فرلعین گویند وال کا قتل بہت خوب واقع ہوا اور ہنود مردود کی عظیم شکست کا باعث ہوا جس نیت ہے بھی مارا گیا اور جس غرض ہے بھی ہلاک ہوا کفار کی رسوائی اہل اسلام کے لئے عزت کا موجب ہے اس فقیر نے کا فر کے قتل ہونے سے میں دیکھا تھا کہ بادشاہ نے شرک کے سردار کا خیمہ تو ژویا ہے

المنت المنافق المنافق

واقعی وہ اہل شرک کا بہت بڑار کیس اور اہل کفر کا امام تھا اللہ سبحا نہ انہیں رسوا کر ہے ۔

## شرح

یہاں حضرت امام ربانی قدس سرہ العزیز ہنو دمردود کے ندہبی رہنما کے آل پر خوشی کا اظہار فر مار ہے ہیں اور اسے مشرکوں کی شکست عظیم قرار دیا ہے درحقیقت آپ کی تحریک احیائے دین اور آپ کے معاون ارکانِ سلطنت'' جر گئہ ممدان دولت اسلام" کامیابی ہے ہمکنار ہورہے تھے اور دین اسلام کو پھر ہے انگزائی لینے کا موقعہ مل رہاتھا اور مطلق العنان بادشاہ اکبر کی وفات کے بعد جہا تگیر بادشاہ اسلام کی طرف ماکل ہور ہاتھا اس لئے اس نے غیرتِ ایمانی اورحمیتِ اسلامی کی بناء پر متعصب ہندولیڈر گروار جن کوتل کروادیا کیونکہ فسا داور بغاوت کرنے والے غیر مسلموں کوعمو ما ،ان کے رہنماؤں کوخصوصاً بنہ تینج کرنے اوران کی نمین گاہوں کو مسارکرنے کا حکم دیا گیاہے۔جبیبا کدارشاور بانی ہے

فَاضْرِ بُواْ فَوْقَ الْأَعْنَاقِ وَاضْرِ بُوْا مِنْهُمْ كُلَّ بَنَانٍ لَ

یعنی کا فروں کی گر دنوں کے او پر مار واوران کے جوڑ جوڑ برضرب لگاؤ۔

دوسرےمقام پرارشاد باری تعالیٰ ہے فَقَاتِلُوا اَئِيَّةَ الْكُفُرِ لِ

لینی *کفر کے سرغنو*ں ہے*لڑ*و۔

رسول ا کرم صلی الله علیه وسلم نے مشر کین کے نزانث اور خببیث طبع بوڑھوں کوتل

کرنے کا حکم دیاہے جیسا کہ حدیث میں ہے

أَقْتُلُوا شُيُوخَ الْمُشْرِكِيْنَ عَلَى

المنت المحالية المحال

یونہی مسجد ضرار جلائی اورگرائی گئی کیونکہ وہ مسلمانوں کے خلاف ساز باز اور تفرقہ اندازی کامرکز تھی جبیبا کہ سورہ تو ہبییں مذکور ہے۔

بينةمبراء

واضح رہے کہ زیر نظرمتن کی تھی میں معرب کمتوبات حضرت مولانا نوراحمد امرتسری رحمۃ الله علیہ کوتسامح ہوا ہے۔ انہوں نے فارسی وعربی قاعدہ کے مطابق یوں سمجھاہے ''کافر لعین گو بند وآلِ أو ''حالانکہ انہوں نے حاشیہ پر گردگو بند کو گی الاسلام اور نگ زیب عالمگیر رحمۃ اللہ علیہ کا ہم عصر لکھا ہے اور سلطان اور نگ زیب ، جہا نگیر بادشاہ کے بوتے ہیں ان کا عہد سلطنت حضرت امام ربانی قدس سرہ العزیز کے وصال مبارک کے بعد کا ہے۔

جبکہ علامہ امرتسری رحمہ اللہ کے تھیج فرمودہ متن سے پہلے کی اشاعتوں میں ہے جملہ یوں مرقوم ہے۔

دریں وقت کشتن کا فرِ لعین محویند وال بسیار خوب<sup>ل</sup>

 تھااس لئے احمد شاہ درانی نے ایک حملے کے دوران اسے جلا کر خاکسر کردیا تھا گویا حضرت مجد دالف ثانی کاا شارہ سکھوں کے پانچویں گر وارجن کے تل سے متعلق ہے جو ۲ ۱۳۰ و کو ہوا، گر و گو بند شکھ کا اس ہے کوئی تعلق نہیں ہے۔ <sup>ل</sup>ے

### بلينه تمسرا:

بیامربھی ذہن نشین رہے کہ حضور ا کرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کفار کی فوجوں کو منتشر ومغلوب کرنے کیلئے جہاں لشکر ساہ کی تنظیم وجنجیز فرمائی ہے وہاں بارگاہ ایز دی میں فنح ونصرت کیلئے لشکر دعا کا بھی اہتمام فرمایا ہے تا کہ وَمَا النَّصْوُ إِلَّا مِنْ عِنْدِ اللهِ عَلَى كَامْفَهُوم بَعَى عَيَالَ مُوجَائِدُ اور كَفَار كَى تَخْرِيبُ وتَفْريقُ كَيليَّ وعائے مصرت بھی فر مائی ہے تا کہ وہ مسلمانوں کی ہیبت ورعب سے مرعوب بھی ہو جائیں جیسا کہ کتب سیر میں مذکورہے

ٱللّٰهُمَّ شَيِّتُ شَمْلَهُمْ وِفَرِّقْ جَمْعَهُمْ وَخَرِّبُ بُنْيَانَهُمْ وَخُذُهُمْ ٱخْذَ عَزِيْزِ مُقْتَدِدٍ لِعِن اے الله كفار كى جمعيت كومنتشر كردے،ان كى جماعت میں تفرقہ ڈال دے، ان کے گھروں کو ہر با دکردے اوران کی الیی گرفت فر ماجیسے غالب طاقتورگرف*ت کر*تا ہے۔

من ببرحال از حقیقتِ مائل شرعیه اطلاع دا دن ضروریت ای واقع نثود عهده برذمهٔ علماء و

المنت المنت

مقربان حضرتِ بادثاه است چه سعادت که دری گفتگوجمعی بازار ربندانبیاعلیم الصلوات والتحیات در تبلیغ احکام شرعیه چه آزار کا که کلشیده اندو چه محنت کاکه نویده

ه له مربره محمد سرال

توجید، بہرحال مسائل شرعیہ کی حقیقت کی اطلاع دینا ضروری ہے جب تک اطلاع نہ دورگ گئے حضرت بادشاہ کے مقربین اورعلاءاس ذمہ داری سے عہدہ برآنہیں ہوئے۔ کتنی بڑی سعادت ہے کہ اس گفتگو کے پہنچانے میں ایک گروہ اذبین برادشت کرے۔ انبیاء کرام علیم الصلوات والتجات نے احکام شرعیہ کی تبلیخ میں کؤئی تکلیفیں برداشت نہیں اورکونی مصبتیں انہیں پیش نہ آئیں۔

### شرح

سطور بالا میں حضرت امام ربانی قدس سرہ العزیز تا کید فرمارہے ہیں کہ غیر شرق رسومات ، تاشا کستہ حرکات ، عوامی مشکلات اور نامساعد حالات سے حاکم وقت کومطلع کرنا باشعور اور صائب الرائے علاء ووز راء کی ذمہ داری ہے تاکہ باوشاہ ان کی اصلاح و تلافی کیلئے مناسب اقد ام کر سکے۔





کتوبالیه صریمین خسک مجھاٹ رحم اللہ علیہ



موضوع علمارسوربدترین مخلوق ہیں

`\$#\$\$<del>#\$#\$#\$#\$#\$#\$</del>#\$#\$#\$

کتوب الیم

یه کمتوب گرامی صدر جہال رحمة الله علیه کی طرف صادر فر مایا گیا۔ آپ
مضافات قنوح کے رہنے والے تھے۔ شخ عبدالغی رحمة الله علیه ہے اکتباب علم
کیا۔ آپ شریف الطبع ، دین کا درد رکھنے والے زبردست عالم دین تھے۔ پچھ
عرصه ممما لک محروسہ کے مفتی بھی رہے۔ دورا کبری میں اہم عہدوں پر فائز رہے۔
توران کے سفیر بھی رہے ، بعداز ال منصب صدارت پر سرفراز ہوئے۔ آپ نے
توران کے سفیر بھی رہے ، بعداز ال منصب صدارت پر سرفراز ہوئے۔ آپ نے
ایک سوبیس برس عمر پائی اور ۲۲ اھ میں اپنے وطن میں وفات پائی۔ آپ کے
نام دو مکتوب ملتے ہیں مکتوب: ۱۹۵ بھی آپ کے نام تحریر کیا گیا۔



# مكنوب يه ١٩

منن معلوم شریف است که در قرن سابق هر فادے که پیدا شداز شومی علما بِنوء بظهور آمد دریں باب منبع تام مرعی داشته از علماء دیندارانتخاب نموده اقدام خوامند فرمود علماء ئو بِصوصِ دین اند طلب ایشان حُب جاه وریاست ومنزلت نزوخلق است والْعِیَا ذُیاِ اللهِ سُنهٔ حَالَهُ مِنْ فِنْتَنِهِمْ

تروید، آپ کومعلوم ہے کہ سابقہ دور میں جونساد پیدا ہوا وہ علمائے سوء کی بریختی کی وجہ سے ظاہر ہوا اس سلسلہ میں پوری چھان بین کو مد نظر رکھ کر دیندار علماء کا انتخاب کرکے پیش قدمی فرمائیں! علمائے سوء ، دین کے چور ہیں ان کا مطلب جاہ و ریاست کی محبت اور مخلوق کے ہاں قدر ومنزلت ہے اللہ سجانہ ان کے فتنہ سے پناہ میں رکھے۔

المنت المسلم المنافق ا المنافق المنافق

ز برنظر مکتوب گرامی میں حضرت امام ربانی قدس سرہُ العزیز علائے سوء کی م*ذ*مت بیان فر مار ہے ہیں اور برصغیر میں پیدا ہونے والے فتنوں کا ذ مہ دارانہیں ہی تھہرار ہے ہیں جن کوآپ نے نہایت جرأت وحکمت وغیرت اسلامی کے ساتھ پنخ و بن سے اکھاڑ پھینکا تھا۔ آپ کی تجدیدی کاوشیں بار آ ور ہوئیں۔ جہانگیر بادشاہ اکبر سے مختلف ثابت ہوا۔آپ نے بارہ مطالبات کیے تھے جنہیں جہانگیرنے قبول کرلیا تھا۔ یہی وجہ ہے کہ اس نے تعلیمات اسلامیہ اوراحکام شرعیہ ہے آگا ہی کیلئے جیدعلاء کا مطالبہ کیا تھا۔ آپ مکتوب الیہ کونھیجت کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ چونکہ دورا کبری میں جاہ پینداور دنیا دارعلائے سوء کی وجہ سے ہندوستان میں دین اسلام کا حلیہ بگڑا تھااس لئے نہایت جیمان بین کے بعد متقی ،متدین اورمتشرع علاء کا انتخاب كرناجاي بلكه ايك كمتوب مين آپ ارشاد فرماتے ہيں "ايك ہى ويندار، عالم آخرت اس کا م کیلئے کافی ہے'' کیونکہ بدترین مخلوق برے علاء ہیں اور بہترین مخلوق اچھے علاء ہیں جیسا کہ مدیث میں ہے اکر إِنَّ شَرَّ الشَّرِّ شِرَارُ الْعُلَمَاءِ وَإِنَّ خَيْرَ الْخَيْرِ خِيَارُ الْعُلَمَاءِ ل



کتوبالیه صریشینح **ضُ کی ج**یماک رحم الله علیه



موضع انسان اپنے محسن کے اخلاق واطوار اپنالیتاہے



# محتوب - ١٩٥

من احمان سلاطين چونكونسب بكافرخلائق حاصل است بضرورت دبهائے خلائق مجم جُبِلَتِ الْخُلَلَ فِي عَلَىٰ حُبِ مَنْ اَحْسَنَ اِلْدَهِمْ بَجَانب الْخُلَلَ فِي عَلَىٰ حُبِ مَنْ اَحْسَنَ اِلْدَهِمْ بَجَانب الْخُلَلَ فِقُ عَلَىٰ حُبِ مَنْ اَحْسَنَ الْدَهِمْ بَجَانب الْخُلَلُ فِقُ عَلَىٰ مَنْ اللهِ مَنْ اللهِ اللهِ عَلَىٰ اللهُ عَلَىٰ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ عَلَىٰ اللهُ اللهُ عَلَىٰ اللهُ ال

توجه، چونک سلاطین کا احسان تمام مخلوق کو حاصل ہوتا ہے مخلوق کے ول جُیدکتِ
الُخَلَا بُرِقُ عَلیٰ حُتِ مَنْ اَحْسَنَ اِلَیْهِمْ (مخلوق اپنے محن کی محبت پر پیدا ک گئی ہے) اپنے محسنوں کی طرف مائل ہوتے ہیں لہٰذا ناچاراس جی ربط کی وجہ سے
بادشا ہوں کے اخلاق واطوار خواہ خیروشر ہوں یا صلاح وفسادا حسان کے درجوں کے
بادشا ہوں کے مطابق مخلوق میں جاری وساری ہوجاتے ہیں۔شایداسی لئے کہتے ہیں
تفاوت کے مطابق مخلوق میں جاری وساری ہوجاتے ہیں۔شایداسی لئے کہتے ہیں

رعایاا پنے بادشاہوں کےطورطریقے پرہوتی ہے۔

## شرح

اس مکتوب گرامی میں حضرت امام ربانی قدس سرهٔ العزیز اس امر کی وضاحت فرمارہے ہیں کہ انسانی جبلت میں یہ چیز داخل ہے کہ وہ ایے محن خواہ صالح ہویا طالع ، کے عادات واطوار کواپنالیتی ہے ، بوں اس کی شخص زندگی کی تغمیر وتخریب میں اس کے محن کا برداعمل وخل ہوتا ہے۔ چونکہ بادشاہ وقت رعایا کی فلاح وبہبود وغیر ہا کیلئے اصلاحات نافذ کرتاہے جس سے لوگ بہرہ مند ہوتے ہیں، اس لئے لوگ بحثیت قوم اجمّاعی طور پرمتاثر ہوتے ہیں ۔سابقہ حکمران جلال الدین اکبر چونکہ خود ملحدو ہے دین تھااس لئے اس کے گمراہ گراخلاق واطوار رعایا میں سرایت کر گئے ،نیتجتًا رعایاالحاد و بے دینی کی اتھاہ گہرائیوں میں گرگئی لیکن اس کا جانشین جہا نگیر با دشاہ اکبر ہے مختلف واقع ہوا، ہماری تجدیدی کا وشیس کا رگر ثابت ہوئیں ہیں ، دین اسلام نے انگر ائی لی ہے، باوشاہ وقت اسلام کی طرف مائل ہوا ہے اس لئے اعلیٰ عبدوں پر فائز وزراء وعلماء پر لازم ہے کہ وہ فرصت اول میں اسے اسلامی تعلیمات سے آگاہ کریں۔مبادہ وہ پھرغیرشری خرافات کی طرف مائل ہوجائے اورمسلمان پھراسی اضطراب والتهاب مين مبتلاء هوجا كمين \_ ٱلْعَيّاذُ بِاللَّهِ سُبْحَالَهُ



كتوباليه تعزين مبصر ورعرب الأبيد



## موضوعات

راہِسلوک سات قدم ہے ، مجلی ذاتی کے دومعانی راہِسلوک اجمالاً دوقدم ہے ، فنائے اتم کی اقسام

*ᢤᡮᡭᡷᡮᢤᡮᡮᡮᡮᡮᡭᡮᡭᡠᡮ*ᡠᡮ᠅ᡮ᠅ᢣᡮᡮᡮᡮᡧᡮᡧᡮᢢᢢᢢᢢᢢᢢᡲᢣᡲᢣᡲᢠᡮᢤ





## مكتوب - ١٩٧

منس ایں راہ کہ مادر صددِ قطعِ آنیم ہمگی ہفتگام است دو گام بعالمِ خلق تعلق دارد و نیجگام بعالمِ امر بچامِ اول کہ سالک در عالمِ امر می زند تحبیٰ افعال رومی دہد و بگام دوم تجبیِ صفات و بگام سیوم شروع در تجلیات ذاتیہ می افتد

تروجی، بیراہ کہ ہم جس کو طے کرنے کے در پے ہیں سات قدم ہے۔ دوقدم عالم خلق کے ساتھ تعلق رکھتا ہے اور پانچے قدم عالم امر سے ۔ قدم اول ، جوسا لک عالم امر سے ۔ قدم اول ، جوسا لک عالم امر میں رکھتا ہے اس میں بخلی صفات اور تیسر نے قدم پر تجلیات ذاتیہ دونم ہوتی ہیں۔ تیسر نے قدم پر تجلیات ذاتیہ دونم ہوتی ہیں۔

## شركح

اس کمتوب گرامی میں حضرت امام ربانی قدس سرۂ العزیز نے راہ سلوک کو سات قدم کہاہے ۔عالم خلق کے دوقدم سے لطیفہ نفس اور عناصر اربعہ مراد ہیں

اور عالم امر کے پانچ قدم سے قلب ، روح ، سرت ، خفی اور اخفی لطا نف خمسه مراد ہیں۔
طریقت نقشبند میں مجدد میر میں طئی سلوک عالم امر کے لطا نف سے شروع کرتے ہیں
جبکہ دیگر سلاسل مقدسہ میں عالم خلق سے شروع کرتے ہیں۔ جب سالک کا لطیفہ قلب ماسوی اللہ کی گرفتاری سے آزاداور گناہوں کی آلائشوں سے پاک ہوجا تا ہے تواس میں انوار و تجلیات کے ظہور کی صلاحیت پیدا ہوجاتی ہے۔ اس لئے وہ حق تعالیٰ کی افعالی تجلیات کا مظہر بن جاتا ہے۔ حضرت مولا نا روم مست باد ہ تیوم رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں

رو تو زنگار از رخ خود پاک کن بعد ازال آن نور را ادراک کن حضرت بیدل رحمة الشعلید نے اس منہوم کویوں بیان فرمایا ہے فیض خواہی در وداع الفت زنگار کوش چوں صفات آئدنات گیرد جہان دیگری

### بينةنمبرا

واضح رہے کہ جب عالم امر کے لطائف میں فنائیت حاصل ہوجائے تو ولایت صغریٰ نصیب ہوتی ہے اوران لطائف کا عروج آسانوں تک ہوتا ہے اور جب لطائف عالم خلق ( قالبیہ ونفس ) کو بذر بعیہ سلطان الاذکار وغیر ہا فنائیت حاصل ہوتی ہے تو اسے ولایت کبر کی کہتے ہیں ان لطائف کا عروج عرش سے او پر تک ہوتا ہے۔ ولایت مغریٰ میں فیضان ولایت نصیب ہوتا ہے جبکہ ولایت کبر کی میں فیضان نوت میسر ہوتا ہے۔

البيت المحالية المنتاب المحالية المنتاب المحالية المنتاب المحالية المنتاب المن

#### بينهمبرا

یام بھی متحضرر ہے کہ لطیفہ قلب پر تجلیات افعالیہ، لطیفہ روح پر تجلیات صفاتیہ اور لطیفہ سر تجلیات صفات سلبیہ اور لطیفہ سر تر تجلیات و اتبیشیونیہ کا ورود ہوتا ہے۔ لطیفہ فی میں جبکہ تجلی شان جامع ذات کی طرف راجع ہیں جبکہ تجلی شان جامع ذات بحت احدیث کا فیض ملیفہ اختلی میں میسر ہوتا ہے۔

### بينهمبرا

یا در ہے کہ جلی ذاتی کااطلاق دونتم پرآتا ہے ۔

اول ..... بمعنی عام می دوم ..... بمعنی خاص

بخلی ذاتی بمعنائے عام وہ بخل ہوتی ہے جو صفات ِثمانیہ زائدہ سے بلندتر ہوتی ہے جیسے کہائیہ زائدہ سے بلندتر ہوتی ہے جیسے کہائی شیونات واعتبارات۔

جنگی ذاتی بمعنائے خاص وہ بخلی ہوتی ہے جو بخلی کشیونات واعتبارات سے بھی بلند تر ہوتی ہے اور وہ ذات بحت حق تعالی کے ساتھ مربوط ہوتی ہے۔اس مکتوب شریف میں جنگی ذاتی سے مراد بخلی ذاتی بمعنائے عام مراد ہے۔

### بلينه نمسيرا،

یہ امر بھی ذہن نشین رہے کہ جوسا لک لطیفہ سرت میں فٹائیت سے مشرف ہوجا تا ہے اسے خلافت مقیدہ سے نواز کر بیعت کی اجازت مرحمت فر مادی جاتی ہے تا کہ دوسروں کو ذکر وفکر کی تلقین وتعلیم کے دوران اس کی خود بھی پھیل ہوجائے اور وہ مرتبہ بقا تک رسائی حاصل کرلے جبکہ خلیفہ مطلق بقااور تزکیۂ نفس سے مشرف ہو چکا ہوتا ہے۔ منن این داه دوخطوه است مراد ازان عالم خلق و عالم امر داشته اند علی سَبِیّلِ الْاِجْمَالِ وَ عَلَی سَبِیّلِ الْاِجْمَالِ وَ تَیْسِیْرًا لِلْاَمْرِ عَلَی نَظُو الطُّلَّابِ بهرگامی ازین گامهائی مفت گانه از خود دور می افتد و بحق سجانهٔ نزدیک

تروجی، بیراہ دوم قدم ہے اس سے مراد اجمالی طور پر عالم طلق اور عالم امر لیتے ہیں تاکہ طالبوں کی نظر میں بیکام آسان دکھائی دے ۔ ان سات قدموں میں سے ہرقدم برسالک خودسے دوراور حق سجانۂ سے نزدیک ہوتا جاتا ہے۔

## شرح

یہاں حضرت امام ربانی قدس سرہ العزیز نے راہ سلوک کو اجمالاً دوقدم قرار دیا ہے۔ اللہ حضرت امام ربانی قدس سرہ العزیز نے راہ سلوک طے کرنے کیلئے کمر ہمت باندھ لیں اور سنت وشریعت پر کاربند اور اور ادو وظائف کے پابند ہوجا کیں تاکہ وہ دوران سلوک، نفسانی خواہشات اور بشری نقائص سے دور ہوجا کیں اور انہیں حق تعالیٰ کا قرب بلاکیف حاصل ہوجائے۔ بقول شاعر

به نشیں به گدایاں در دوست که مرکس بنشت بایں طائفه شاہی شد و برخواست واضح رہے کہ ایمامرشدگرامی جو کمالات نبوت میں رسوخ کامل رکھتا ہووہ
اپنے مریدین کو مراتب ظلال طے کروائے بغیر کمالات اصلیہ تک بہنچا سکتاہے،
جیسا کہ حضرت امام ربانی قدس سرہ العزیز نے اپنے فرزند ارجمند عووة الوثقیٰ
حضرت خواجہ محم معصوم سرجندی قدس سرہ العزیز کو مراتب ظلال طے کروائے بغیر
کیمالات اصلیہ تک پہنچادیا تھا۔ یونبی حضرت خواجہ محم معصوم قدس سرہ العزیز
کے متعلق منقول ہے کہ آپ صرف ایک ہفتہ میں مریدین کوفنائے قلب سے مشرف
فرمادیتے تھے اور جو مرید ایک ماہ آپ کی خدمت بابرکت میں رہتا تھا اسے فنائے فرمادیتے ہوجاتی تھی۔

### بينة تمسراء

یادرہے کہ عالم خلق اور عالم امر کے لطا کفِ عشرہ طے کرنے کے بعد فنائیت تامہ حاصل ہوتی ہے جس پر بقائے اکمل مترتب ہوتی ہے۔ بقا میں سالکین کے اندر انعکا سات عالم وجوب کی قبولیت کی استعداد پیدا ہوجاتی ہے اس لئے جس قدر فنا میں رسوخ و ملکہ زیادہ ہوگا اس قدر بقا کامل تر ہوگی اور یہی فناد بقا ولایت خاصہ محمہ بیائی صاحبہ الصلوات کے حصول کا باعث ہوتی ہے۔ اَللَّهُمَّ ازْزُقْنَا اِیّا هَا

### بلينه نميرا:

اہل طُریقت کے نز دیک فنائے اتم کی دوسمیں ہیں اول .....وہ فنائے اتم جولطیفہ کوہی حاصل ہوتی ہے دوم ... .وہ فنائے اتم جوعارف کونصیب ہوتی ہے



یہاں اس مکتوب میں فنائے اتم سے مراد فنائے اول نہیں بلکہ فنائے دوم ہے کیونکہ بیمعارف،انتہائی معارف میں سے ہیں۔



كتوباليه عشر**بهٔ اوّل عبر موث** الشِيدَ



<u>موضوعات</u> دنیااوراہلِ دنیاکی **ند**مت ترکِ دنیااربابِ جمعیت کی صحبت کے بغیردشوارہے



# مڪتو**ب - ١٩**٤

منن معادت مند کسے است که دلش از وُنیا سرد شدہ باشد و بحرارتِ محبتِ حق بجانہ تعالی گرم محبتِ دنیا سرِ گنا ہی است و ترک ِ آن سَرِ جمیعِ عبادات چہ دنیا مضوبہ حق است سجانہ'

تنوی ، سعادت مند وہ مخص ہے کہ جس کا دل دنیا سے سر دہوگیا ہواور محبت جق سجانہ و تعالی کی حرارت سے گرم ہوگیا ہو دنیا کی محبت گنا ہوں کی جڑ ہے اور اس کا چھوڑ نا جمیع عبادات کا سرچشمہ ہے کیونکہ دنیا حق سجانہ کی مغضو یہ ہے۔

## شرح

یہاں حضرت امام ربانی قدس سرہُ العزیز و نیا اور اہل و نیا کی ندمت بیان فرما رہے ہیں کیونکہ دینوی مال ومنال، شاہی جاہ وجلال، اور عارضی عزت وشہرت وغیر ہا یا دعق سے غافل کردینے والی اشیاء قابل اعراض یا دعق سے غافل کردینے والی اشیاء قابل اعراض

المنت المنت المنافق ال

اورلائقِ اجتناب ہیں جیسا کہ آپہ کریمہ فَاعْدِ ضْ عَنْ مَنْ تَوَلَیْ عَنْ ذِكْرِ نَا لِلَّهِ عِلَىٰ عَنْ ذِكْرِ نَا لِلَّهِ عَنْ اللَّهُ فِر مَاتِيْ ہِيں كہ جو چيز بھی یا دخدا سے عافل كردے وہی دنیا ہے۔

> چیست دنیا از خدا عافل بدن نے قماش و نقرۂ و فرزند و زن

دنیا الله تعالی کی مغضوبہ ہونے کی وجہ سے لائق ملامت اور اہل دنیا قابلِ لعنت بیں جیسا کہ ارشاد نبوی علی صاحبها الصلوات اَلدُّ نُیّاً مَلْعُوْ نَةٌ وَمَلْعُونٌ مَا فِیْها لِاَّ ذِکْرُ اللهِ وَمَا وَاللاَهُ عَلَى سے عیاں ہے۔

مولا ناروم مست بادة قيوم رحمة الله عليه نے اس مفہوم كو يوں منظوم فرمايا

اهلِ دنیا چه کمبین و چه مممین لعنهٔ الله علیهم اجمعین

جبکہ نوائ سے اجتناب،اوامر کا اکتساب اوراعمال صالحہ بجالانے والے

ذاکرین ایسے از لی سعادت مند ہوتے ہیں جن کے قلوب دنیوی نجاستوں سے

پاک اور محبت الہیہ سے آباد ہوتے ہیں ۔سنت وشریعت کی پابندی اور سلطان الذکار کرنے کی بدولت ان کے جسم کا بال بال یا داللی سے سرشار ہوتا ہے

ذراتِ وجودم همه را دوست گردنت

باتی نماند برمن جز پوست

ان کے انفاس قد سیہ اور تو جہات عالیہ کی ہوباس فضاؤں کولطیف اور زمین کو شریف بناویتی ہے اس لیے اہل اللہ کے ملبوسات متبرک اور مقامات مقدس ہوتے

بيں -

#### بلينهمبراء

واضح رہے کہ جب کوئی سالک کسی اہل جمعیت شیخ کامل مکمل کے زیر تربیت عرو جی مدارج اور نزولی مراتب طے کرتا ہے تو وہ رفع غفلت کی بنا پر ذکر سے گذر کر نہ کور کے مشاہدہ میں مستغرق ہوجاتا ہے اور بقول شاعراس کی کیفیت کچھ یوں ہوتی

> وہ اسے یاد کرے جس نے بھلایا ہو مجھی ہم نے اسے بھلایا نہ مجھی یاد کیا

حضور مع الله بلاغیبوبة کے مرتبہ پر فائز الرام عارف کو اگر کسی عمل خیر کی دعوت دی جائے تو حسنات الا بُر ار سین الله قد بین کے مقولہ کے مطابق وہ عمل خیراس عارف کیلئے مشاہدہ میں رکاوٹ بنتا ہے کیونکہ وہ ندکور کے جلوؤں میں محو ہوتا ہے۔





كتوباليه صرت ميرزا عبر كالمتحيج النبخ أناك رحمة الله عليه



### موضوعات

سکرییلوم ومعارف کےمطالعہ سے احتراز کرنا چاہئے تواضع اور استغنا فِقرکےلواز مات میں سے ہیں



البنت الله المرابع الم

# مكتوب - ١٩٨

# منن فتوحاتِ مكيه مفتاحِ فتوحاتِ مدنيه باد

ترويه انتوحات مكيه انتوحات مدينه كالكيد مو-

## شرح

یہاں حضرت امام ربانی قدس سرہُ العزیز مکتوب الیہ کونصیحت فرمارہے ہیں کہ الیمی کتب جن کے علوم ومعارف ، مکشوفات والہامات ، شریعت مطہرہ سے بظاہر متصادم ہوں ، کے مطالعہ سے احتر از کرنا چاہئے۔ کیونکہ بیتو حید وجودی کے احوال ومواجید پرمشممل ہوتے ہیں۔حضرات انبیائے کرام علیم الصلوات نے تو حید وجودی کی تعلیم وہلیج نہیں فرمائی ......

چونکہ بیصوفیائے کرام کے الہامات ہیں اورالہام ظنی ہوتا ہے جبکہ انبیائے کرام علیم الصلوات کے علوم وحی ہوتے ہیں اور وحی قطعی ہوتی ہے اس لئے فتوحات مکیہ کی بجائے فتوحات بدنیہ (احادیث نبویہ علی صاحبہا الصلوات) کا مطالعہ کرتا چاہیے اور سنت مصطفویہ علی صاحبہا الصلوات کی متابعت کا التزام کرنا چاہیے ، جوحق تعالیٰ کی رضا ومحبوبیت کا باعث ہے جیسا کہ آپر کید فَا تَسِعُوْ فِی یُحْدِبْکُمُ اللّٰهُ لَا

سے عیال ہے۔

بينهمسراء

واضح رہے کہ فتو حات مکیہ اور نصوص الحکم حضرت کی الدین ابن عربی قدس سرہ العزیز کی معروف تصانیف لطیفہ ہیں جو وحدت الوجود کے علوم ومعارف پرمشمل ہیں۔حضرت امام ربانی قدس سرہ العزیز فرماتے ہیں کہ حضرت ابن عربی قدس سرہ العزیز مقربین بارگاہ میں سے ہیں اس لئے ان کے ادب واحتر ام کو محوظ رکھنا چاہیے البتدان کے بیان کردہ معارف عجیبہ سے احتر از کرنا چاہیے بہی احوط واسلم رستہ ہے۔ البتدان کے بیان کردہ معارف عجیبہ سے احتر از کرنا چاہیے بہی احوط واسلم رستہ ہے۔ ما را بانص کا راست نہ بفص فتو حاتِ مدنیہ از فتو حات مکیہ مستغنی ساختہ است لے

من مخدوما فقراء را بأغنياء آشائي كردن درين زمان بسيام تعتبر است اگر فقراء بلفتن يانوشتن راهِ تواضع وحن خُلق كه از لوازم فقر است بيش يمكيرند كونة انديشان از سُوءِ ظنِ خود مي انگارند كه طامع ومحتاج اند لاجرم درين ظن خَسِيرَ الدُّنْيَا وَالْاحِرَةُ مَي كُروند واز كالا جرم درين بزرگواران محروم مي مانند و اگر فقراء البيت المحالي المحالي

بانتغناء حرف می زند قاصرِنظران از برخلقی خود قیاس می کنند که تنگیر و برخُلق اندنمی دانند که اشغناء نیز از لوازم ِفقر است که جمعِ ضدّین اینجا از انتحاله برآمده است

توجہ، میرے مخدوم! فقیروں کا امیروں کے ساتھ دوتی کرنا اس دور میں بہت مشکل ہا گرفقراء گفتگو یا تحریر میں تواضع اور حسن خلق کی روش سے پیش آئیں جوفقر کے لواز مات میں سے ہتو کوتاہ اندیش اپنی بد گمانی سے خیال کرتے ہیں کہ وہ لا لچی اور محتاج ہیں یقینا اس بد گمانی کی وجہ سے دنیا و آخرت کے خسارہ میں پڑجا کیس گے اور ان بزرگوں کے کمالات سے محروم رہ جا کیں گے اور انگر فقراء استغناء برتیں تو کم نظر اپنی بدخلقی پر قیاس کرتے ہوئے انہیں متکبر اور بدخلق سجھتے ہیں ۔وہ بیٹریں جائے گیا سختاء بھی فقر کے لواز مات میں سے ہے کیونکہ جمع ضدین اس مقام پر حل ہوجاتے ہیں۔

## شرح

سطور بالا میں حضرت امام ربانی قدس سرہُ العزیز تواضع اوراستعناء کو فقر کے لواز مات قرار دے رہے ہیں۔ دراصل علائے راتخین اور عرفائے کاملین حق تعالی کے اخلاق وصفات الہید کے مظہر ہوتے اخلاق وصفات الہید کے مظہر ہوتے ہیں اس لئے وہ صفات الہید کے مظہر ہوتے ہیں۔ بنابریں لوگوں کی رشد و ہدایت اور تعلیم وتربیت کیلئے بھی جمالی انداز میں تواضع و محبت سے پیش آتے ہیں اور بھی اُمراء و عمائدینِ سلطنت کے تکبر و ہختر کوروند نے کیلئے محبت سے پیش آتے ہیں اور بھی اُمراء و عمائدینِ سلطنت کے تکبر و ہختر کوروند نے کیلئے

المِنْ الْمِنْ الْمُعْلِمُ الْمِنْ الْمُعْلِمُ اللَّهِ الْمُعْلِمُ اللَّهِ الْمُعْلِمُ اللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ الللَّهِ الللَّالِي اللَّهِ الللَّمِلْمُلْمِلْ اللَّلْمِي الل

جلالی انداز میں استغناء سے پیش آتے ہیں۔

نہیں فقر و سلطنت میں کچھ امتیاز ایسا وہ سیاہ کی تیخ بازی سے نگاہ کی تیخ بازی

اس لئے جوکوتاہ بین اور حرماں نصیب اپنے اوپر قیاس کرتے ہوئے اہل اللہ پر حریص و منتکبر ہونے میں اور حرماں نصیب اللہ سے بد گمان ہوکر دنیوی خسران اور اُخروی حرمان کا شکار ہوجاتے ہیں جیسا کہ آب کریمہ اِنَّ بَعْضَ الظَّنِّ اِثْمَرُ اِللَّا مِنْ اِللَّا اِللَّهِ اِللَّا مِنْ اِلْتُلَا اِللَّا مِنْ اللَّا مِنْ اللَّالِيْ اللَّا مِنْ اللَّالَ اللَّا مِنْ اللَّا مِنْ اللَّا مِنْ اللَّا مِنْ اللَّا مِنْ اللَّا مِنْ اللَّامِنْ اللَّا مِنْ اللَّا مِنْ اللَّامِيْ اللَّامِيْ اللَّامِيْ اللَّلَّامِيْ اللَّامِيْ اللَّلَامِيْ اللَّلَّامِيْ اللَّلَّامِيْ اللَّلَّامِيْ اللَّلَّامِيْ اللَّامِيْ اللَّلَّامِيْ اللَّلَّامِيْ اللَّلَّامِيْ اللَّلَّامِيْ اللَّلَّامِيْ اللَّلِيْ اللَّلَّامِيْ اللَّلَّامِيْ اللَّلَّامِ اللَّلَّامِيْ اللَّلَّامِيْ اللَّلَّامِيْ اللَّلَّامِيْ اللَّلَّامِ اللَّلَّامِيْ اللَّلَامِيْ اللَّلَّامِيْ اللَّلَّامِيْ اللَّلَّامِيْ اللَّلَّامِيْ

از قیاسش خنده آمد خلق را کوچه خود پنداشت صاحب دکّل را کارِ پاکان را قیاس از خود مگیر گرچه ماند در نوشتن شیر و شیر

### بينهمبرا

حضرت امام ربانی قدس سرہ العزیز ارقام پذیر ہیں کہ حضرت بین ابوسعید خراز رحمۃ الله علیہ کا قول عَمَدَ فُتُ رَبِّیْ مِبْجَمْعِ الْاَضْدَادِ ارباب فکر ونظر کے نزدیک محال ہاں لئے آپ استعناء کا اظہار کرتے ہوئے فرمارہ ہیں کہ ولایت کے اطوار ،نظرو خردسے بالا ہیں اس لئے عقلاء کی تنقید کی فکن ہیں کرنی جا ہے۔

### بلينه تمبرا:

واضح رہے کہ حق تعالی اعتبارات وشیونات ، تقدیبات و تنزیبات کا متجمع ہے۔

بنابریں اس کی صفات متغائر ہیں جیسا کہ آیہ کریمہ ھُو الْا وَّلُ وَالْا خِرُ وَالطَّاهِرُ وَاللَّاهِرُ وَاللَّاهِرُ وَاللَّاهِرُ وَاللَّاهِرُ وَاللَّاهِرُ وَاللَّامِنُ لَا مِعْنَا مِنْ مَعْنَا اس کی صفاتِ متغائرہ سے متصف و مُخلق ہوتا ہے تب ہی اس پر جمع اضداد کے مقولہ کی حقیقت کھلتی ہے۔ بقول اقبال مرحوم

قہاری و غفاری و قدوی و جروت پیه چار عناصر ہوں تو بنتا ہے مسلمان

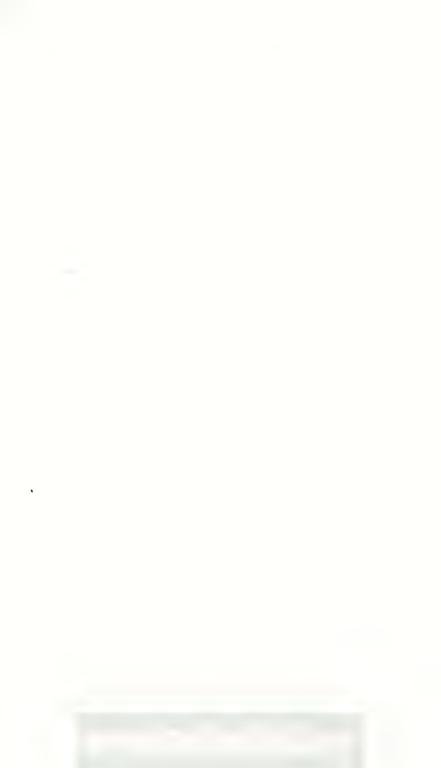



متوباليه متعلقه مي الميالية متعلقه مي الميالية عليه



موضوع

تز کیئیس اور معرفتِ الہیہ اہل اللہ کی صحبت پر موقوف ہے





## مکنوب - ۱۹۹

ملن اظهار طلب وردے از اوراد نمودہ بو دند بناءً عکلی ذَالكَ اخوى ارشدى مولانا محدصدیق را فرتا دہ شدتا بزکرے ازیں طریقہ علیتہ شغول سازد و بانچہ امر فرماید در اقتال آن سعی بلیغ خواہند نمودامید است کہ مثمرِ ننائج گرد د چوں مجرّد نوشتن کفایت نمی است کہ مثمرِ ننائج گرد د چوں مجرّد نوشتن کفایت نمی الحدیم کے دو وجوں مجرّد نوشتن کفایت نمی الحدیم مثار الیہ را دادہ شد

تعوید، آپ نے اوراد میں سے کسی ورد کی طلب کا اظہار کیا تھا اس لئے سعاوت مند بھائی مولا نامحد صدیق کو بھیجا جاتا ہے تا کہ وہ آپ کوطریقہ عالیہ کے ذکر میں مشغول کردیں وہ جو بچھ تھم دیں اس کی تنبیل میں بھر پورکوشش کریں امید ہے کہ نتیجہ خیز ثابت ہوگا چونکہ محض لکھنا کھایت نہیں کرتا بلکہ حضور صحبت سے تعلق رکھتا ہے اس لئے مشارالیہ بھائی کو تکلیف دی گئی ہے۔

البيت المحقق البيت المحقوق الم

اس مکتوب گرامی میں حضرت امام ربانی قدس سرہُ العزیز اہل اللہ کی صحبت و مجالست کی تلقین فرمار ہے ہیں کیونکہ محض اوراد و وظا نف سے برکات اور مطالعہ کتب سے علوم تو حاصل ہوجاتے ہیں مگر تزکینفس اور معرفت خداوندی جل سلطانہ اہل اللہ کی صحبت پر ہی موقو ف ہے بلکہ دوران سلوک ہر سبق کیلئے شیخ کی توجہ ضروری ہوتی ہے۔ بقول شاعر

اے عالم دانا کہ بدیں علم غروری نزدیک بمطلوب نہ بلکہ تو دوری تاخانہ ول را نہ کی مخزنِ توحید حق را نشناس تو بدیں کنز و قدوری



كتوباليه حرت <sub>لا</sub>نشېكىنجىڭ خارنى رحمراللەغلىد



### موضوعات

شیخ کامل کے بغیر طیّ سلوک باعثِ صلالت ہے شیخ ناقص کی صحبت زہر قاتل ہے راہ نامسلوک جذب کارستہ ہے





# مڪنوب ـ ٢٠٠٠

منن هرکداز ایثان باتمیز بود بعنی قوتِ جذب نداشت واستیلائے مجت درحقِ وَسے فقو د بود چون راه نداشت اعداءِ دین او را از راه بردند و ہلاکش ساختندو بموتِ ابدی گرفتارش گردانیدند

تسوی ان میں سے جو باتمیز تھا لیمنی جذبہ کی قوت نہیں رکھتا تھا اور غلبہ و محبت اس کے حق میں مفقو دتھا چونکہ را ہبرنہیں رکھتا تھا اس لئے دشمنانِ وین نے اسے رستہ سے بہکا دیا ، ہلاک کر دیا اور ابدی موت میں گرفتار کر دیا۔

## شرح

اس کمتوب گرامی میں حضرت امام ربانی قدس سرۂ العزیز بیدنسیحت فرمار ہے ہیں کہ راہ سلوک کوشیخ کامل کممل کے بغیر طے کرنا باعث ضلالت وگمراہی ہے کیونکہ دورانِ سلوک رحمانی خطرات ، شیطانی تلبیسات اورانوار و الوان کے درمیان امتیاز کرنا کسی راہ بین اور راہ دان شیخ طریقت کا ہی کام ہے جیسا کہ آیات کریمہ لَاَقَعُدَنَّ لَهُمْ صِرَاطَكَ الْمُسْتَقِيْمَ لِى وَلَاُغُوِيَنَّهُمْ اَجْمَعِيْنَ ۖ لَا اور وَمَنْ يُنْضُلِلُ فَكَنْ تَجِدَ لَهُ وَلِيًّا مُّوْشِدًا " سے واضح ہے۔ بقول وانا سے شيراز حفزت ثينخ سعدى رحمة التدعليه

> دریں ورطه کشتی فرو شد مزار که پیدا نشد تختهٔ برکنار

جب مرشد کامل کی دنتگیری نصیب ہو جائے تو اس کی صحبت وارشاد کے جملہ آ داب وشرائط کوملحوظ خاطر رکھتے ہوئے''مردہ بدست غسال'' کے مصداق اپنے آپ کواس کے حوالے کر دینا جاہیے اور ہرفتم کے اعتراض وا نکارے کلیۂ اجتناب كرناء ہے جيماكه آيدكريمه فيان اتَّبَعْتَنِي فَلَا تَسْتَلْنِي عَن هَي اللهِ عَن اللهِ عَن اللهِ عَن عیاں ہے۔بقول شاعر

چوں گرفتی پیر را تشلیم شو ہم چو مویٰ زیرِ حکم خفر رو

#### بلينهمسراء

واضح رہے کہ سنت وشریعت کا باغی اور راہ طریقت سے نابلدیشخ ، ناقص ہوتا ہے اس کی مثال نیم تحکیم جیسی ہوتی ہے جو وصول الی اللہ کی راہ میں حائل اور سالکین کی طلب وشوق میں فتور کا باعث ہوتا ہے اس کی صحبت زہر قاتل اور اس سے طریقہ اخذ کرنا اپنی استعدا دوصلاحیت کو ضائع کرنا ہوتا ہے وہ خود بھی گمراہ ہوتا ہے اور د دسروں کوبھی گمراہ کر دیتا ہے۔ الميت الميت

اے بیا اہلیس آدم روئے ہست پس بہ ہر دست نباید داد دست

بلينه نميرا:

یہ امر بھی متحضرر ہے کہ دصول الی اللہ کیلئے تین بنیا دی ارکان واساس امور ہیں جوسالکین کے پیش نظرر ہنے جا ہمئیں

سان سے بیان ارد ہے ہو ہاں ان فضا میں

٣.....٣ يشخ كامل مكمل

" ( يشخ كامل كى علامات البينات شرح مكتوبات جلد دوم مكتوب تمبر ٢١ ميس ملاحظ فرما تيس )

منن مخدوماا کابرطریقه تیشندیه قدس الله تعالی اسراریم بمیس راهِ نامسلوک را اختیار کرده اند وان راهِ نامعهود در طریقه این بزرگواراس راهِ معهودگشهٔ است وعالم عالم را ازی راه بتوجه و تصرف بمطلب می رساند این طریق را وصول لازم است اگرمُراعاتِ آدابِ بیرمقد انموده آید چه دری طریق پیروجواس در وصول برابر اند ونساء وصبیان متساوی تعرف التداسرار م في التداسرار م المريقة نقش التداسرار م في الكراو التداسرار م في الكراو المسلوك كواختيار فرمايا م اوروه غير مقرره طريقه النبر كول ك طريقة ميل مقرره رسته هو كيا م اورانهول في جهان الله رسته سے توجه اور تصرف ك ذريع مقصود تك بيني و بين و الله طريق ميل وصول لازم م بيني المريق مقتداء كة داب كى رعايت كى جائي الله طريق ميل بوڑھ، جوان ، خواتين اور ميح وصل ميں برابر ميں و

## شرح

سطور بالا میں حضرت امام ربانی قدس سرہُ العزیز نے وصول الی اللہ کے دورستوں کا ذکر فر مایا ہے۔

اول .....را ومسلوك وم .....را و نامسلوك

راہ مسلوک کوسلوک کا رستہ کہا جاتا ہے اور راہِ نامسلوک کو جذب کا رستہ کہتے ہیں اکثر متقد مین اولیائے کرام رحمۃ اللہ علیہم نے راہِ اول کے ذریعے سلوک طرکیا۔اس رستہ میں عالم خلق کے لطائف سے سلوک شروع کرواتے ہیں۔ پہلے نفس کا تزکیہ کرواتے ہیں۔ پہلے نفس کا تزکیہ کرواتے ہیں آخر میں تصفیہ قلب کی دولت قصویٰ عطافر مادیتے ہیں۔ ریاضات شاقہ، مجاہدات شدیدہ اور ترکی حیوانات وغیر ہاکی بنا پراس کا دوراند کا فی طویل ہوتا ہے۔ مجاہدات دوم میں ترتیب و تفصیل نہیں بلکہ غلبہ محبت اور جذبہ در کا رہوتا ہے۔ اس

جبکہ راہ دوم میں ترتیب وطفیل ہیں بلکہ غلبہ ومحبت اور جذبہ در کار ہوتا ہے۔ اس میں عالم امر کے لطائف سے سلوک شروع کرواتے ہیں ۔ سنت وشریعت کا پابند بناکر توجہات قد سیہ اور تضرفات باطنیہ کے ذریعے واصل باللہ کردیتے ہیں ۔ انہی راہ نامسلوک والوں کونقشبندی بزرگ کہا جاتا ہے۔ امام الطریقہ ، غوث الخلیقہ حضرت شاہِ نقشبند قدس سرہ العزیزنے بارگاہ قدس جل سلطانہ میں دوخصوصی دعا کیں کی تھیں جو البيت الله المراج المرا

متجاب ہوئیں۔





كتوباليه ضرت كوچ كنبيك خصالي رحم الله عليه



## موضوع

تفصیلی علوم واشیار چند حروف وظروف میں مندرج ہو سکتے ہیں



# مڪنوب -۲۰۱

منن ظاہراً ان شخص از روئے علم وساع و مطالعهٔ کتب گفته باشد که از کبار متقدمین اشالِ این سخاں سر برزدہ اند حضرت امیر کرم اللہ وجہۂ فرمودہ اند کہ جمیع علوم درباءِ بسکہ مندرج است بلکہ در نقطۂ ان باء

تسوی ، ظاہری طور پراس شخص نے علم وساع اور مطالعہ کتب کے بارے میں کہا ہوگا کیونکہ متقد مین اکابر سے اس شم کی با تنیں صاور ہوئی ہیں حضرت امیر (علی ) کرم اللّٰد تعالیٰ وجہ ٔ فرماتے ہیں کہ جمیع علوم بسم اللّٰد کی باء میں درج ہیں بلکہ اس باء کے نقطہ میں۔

## شرح

زیرنظر مکتوب گرامی میں حضرت امام ربانی قدس سرهٔ العزیز ایک استفسار کا جواب مرحمت فرمار ہے ہیں کہ تفصیلی علوم ومعارف وغیر ہا کو اجمالاً چند حروف و جه ابني**ت** المناه الم

ظروف ونکات میں اندراج کیا جاسکتا ہے۔ جیسے نیج میں پودے کے تنے ،شاخیں، پھل اور پھول پنہاں ہوتے ہیں۔خواجہخواجگان حضرت خواجہ عین الدین حسن رحمة اللّٰه علیہ تا جدارا جمیر شریف نے اناسا گر کے تالاب کے سارے پانی کو کرامۂ لوٹے میں سمودیا ہے



كتوباليه مَرَيْنِ مِلْهِزْ إِلْهَا حِيْبِ إِنْ لِيَهِ عِلْهِمْ إِلَيْنِيمَةِ



موہوجات مثارِنِ نقشبندیہ بہت غیور ہوتے ہیں ، اپنے شخ سے عقیدت میں فرق باعثِ گراہی ورسوائی ہے مشارِخ نقشبندیہ کاطریقہ دعوتِ اسار نہیں بلکہ سی ہے افضلیّت صدیق اکبر ضافتہ پراہلِ سنت کا اجماع ہے تقلید مذموم باعث ہلاکت ہے



#### م کنوب ۲۰۲۰ مکنوب

منمن روزی سخنے از غیرت مشائخ نقشند به قدی الله تعالی اسراریم مذکور می شد دراں اثناء مذکو رشدکه حال آنجاعه خوا مدشد که خود را در سلک اراد ت ایں اکابر داخل ساخته اندویا در شمن اینها خود را در آورده اندوایشان قبول فرموده و در ثانی ایحال ہے جہت و ہے موجب قطع این بزرگواران نموده اندوبطن و تخمین مشتبت اُذیال دیگراں گشته

تنویجہ، ایک روز مشائخ نقشہندیہ قدس اللہ تعالی اسرارہم کی غیرت کے متعلق گفتگو ہور ہی تھی اسی اثناء میں بیہ ذکر ہوا کہ اس جماعت کا کیا حال ہوگا جوا پئے آپ کو ان ا کا برین کی ارادت کی لڑی میں داخل کرتے جیں یا ان کے شمن میں اپنے آپ کو لاتے جیں اور ان ا کا برنے انہیں قبول فرما لیا اور بعداز اں کی وجہ وسبب کے ان بزرگوں سے قطع تعلق کرلیا اور اپنے خیال و گمان سے دوسروں کے دامن کو جا کیڑا۔

### بلينةمبراء

واضح رہے کہ نقشبند یوں کا را ندہ کسی در سے فیض نہیں پاسکتا، وہ عمر بھر یو نہی در بدر ٹھوکریں کھا تا پھرے گا یہ نقشبندی غیرت کا فیصلہ ہے۔ البستہ کسی دوسرے سلسلے کا مرید کسی معقول وجہ سے عقیدت تو ڈکر نقشبندی یوں کی غلامی کا قلادہ زیب گلوکر لے تو فیض و برکت سے محروم نہیں رہے گا کیونکہ نقشبندی ملح المشاکخ ہوتے ہیں اور ان کا طریقہ سلسلۃ الذہب ہے۔ البيت المحالية البيت المحالة ا

یدامربھی متحضر رہے کہ سلسلہ نقشبند مید میں سابق مشائخ کرام ، نیچے والوں کو براہِ راست قبور مقدسہ سے فیض دیتے ہیں اس لئے ان میں حصولِ فیض ، بطریقِ اویسیت کا غلبہ ہے یہی وجہ ہے کہ ان میں اکثر شجرہ اویسیہ پڑھا جاتا ہے۔

#### بينه نميرا.

یہ امر بھی ذہن نشین رہے کہ شخ کے دست بی پرست پر بیعت ہونے سے جمیع اکابرین سلسلہ کی نسبت حاصل ہوجاتی ہے اور شخ کی ناراضگی سے سلسلہ کے تمام بزرگ ناراض ہوجاتے ہیں اور اپنے شخ سے عقیدت میں فرق باعث ِ گمراہی اور موجب رسوائی ہے۔ اَلْعَیادُ بِاللّٰہِ سُبْحَالَهُ

## بينةنمبرا

یا در ہے کہ غیرت ندموم ، لا کُقِ ملامت ہے جبکہ غیرت محمود ، قابلِ مدحت ہے ، جو ار ہا ب برز کیۂ نفوس اور اصحاب تصفیہ قلوب کو ہی نصیب ہوتی ہے۔

متن طریق ماطریق دعوت اساء نیست اکابراین طریقت استلاک در متائے این اساء اختیار فرمو دہ انداز ابتداء توجہ ایثان ہاحدیتِ صرف است از اسم وصفت جز ذات نمی خواہند تعالیٰ و تقدس تروجی، ہاراطریق دعوت اساء کاطریقہ نہیں ہے۔اس طریقت کے اکابرین نے ان اساء سے ستی میں فنائیت کو اختیار فرمایا ہے۔ابتداء ہی سے ان کی توجہ احدیت صرف کی طرف ہے وہ اسم وصفت سے سوائے ذات تعالی وتقدس کے پچھ نہیں چاہتے۔

## شرح

سطور بالا میں حضرت امام ربانی قدس سرہ العزیز طریقت نقشبند بیکا اختصاص و امتیاز بیان فرمارہ ہیں کہ سلسلہ نقشبند بیکا طریقہ دعوت اساء کا نہیں بلکہ سٹی کا ہے۔ نقشبندی سالکین تکرار اساء کے ذریعے اشیائے ممکنات اور تنجیر کا نئات طلب نہیں کرتے بلکہ ان کا مقصود ومرام ذات حق تعالی ہوتا ہے ، بنابریں دوسروں کی نہایت ان کی بدایت میں ورج کردی گئی ہے۔

قیاس کن ز گلشان من بهار مرا

#### بينةمبراء

واضح رہے کہ حق تعالیٰ کے اساء وصفات کا ذکر و تکرار کرنے والے دوشم کے لمبقات ہیں۔

طبقہ اولی ..... کے ذاکرین اسائے الہیکا اس لئے وردکرتے ہیں تا کہ ان اساء کے خواص حاصل ہوجا ئیں، چنا نچہ اس قتم کے لوگ یا صَمَدُکُ کا وظیفہ تنجیرِ کا نئات کیلئے کرتے ہیں یا کباکسی طل کا تکرار وسعتِ رزق کیلئے کرتے ہیں۔

طبقہ ثانیہ ..... کے ذاکرین اساء باری تعالیٰ کا تکرار اس لئے کرتے ہیں تا کہ انہیں ذات بحت جل سلطانہ' تک رسائی نصیب ہوجائے۔ مكون على المنت ال

ہمارے آقائے ولی نعمت زبدۃ الفقراء حضرت خواجہ صوفی محمطی نقشبندی رحمة الله علیہ خلیفہ خاص آلومہار شریف فرمایا کرتے تھے کہ ہم سے تنجیرِ کا نئات کا وظیفہ نہ مانگو بلکہ ہم سے تنجیرِ ذات جل سلطانہ کا طریقہ پوچھو۔

#### بينهمبرا

یہ امر ذہن نشین رہے کہ جو حف ہرتم کی تعلیمات و تھ ہیمات اور تنبیہات کے باوجود اپنے غلط موقف وعمل پر مصر رہے ۔''زمیں جنبدنہ جنبد گل محمد ''کے مصداق سی ان سی کردے وہ قابل رحم والتفات نہیں ہوتا جیسا کہ اُمّا الرّا اخِی بالضّر رِلا یَسْتَحِقُ النّظُر مثل مشہورہے۔

منمن اجاع سكف برافضيكتِ حضرت صديق برجميع بشر بعداز انبياعِليم الصلوات والشليمات منعقدِ سُرُ عند است احمقي باشد كه توتم خرقِ اين اجاع نايد

توجید، سلف صالحین کا اس امر پر اجماع ہو چکاہے کہ انبیاء کرام علیہم الصلوات والتسلیمات کے بعدسب سے افضل حضرت صدیق رضی اللہ عنہ ہیں۔وہ احمق ہے جے اس اجماع کوتوڑنے کا وہم ہو۔

## شرح

سطور بالا میں حضرت امام ربانی قدس سرہُ العزیز خلیفہ رسول سیدنا صدیق اکبر رضی اللّه عنہ کی حضرات انبیائے کرام علیہم الصلوات کے بعدافضلیت پراجماع امت بیان فرمار ہے ہیں ۔مناسب معلوم ہوتا ہے کہ مسئلہ افضلیت صدیق (رضی اللّه عنہ) پر قدر ہے تفصیلات بیان کردی جائیں تا کہ فہم مسئلہ میں سہولت رہے۔ وَبِاللّٰہِ النَّهُ فِینْتِی حضرت علامہ جلال الدین دوانی رحمۃ اللّٰه علی ارقام پذیرین

وَالْإِمَامُ بَعْدَالنَّيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَا بُوْبَكُو رَضِى اللهُ عَنْهُ ثَبَتَتْ إِمَامَتُهُ إِالْإِجْمَاعِ ثُمَّ عُمَرُ الْفُارُوقُ رَضِى اللهُ عَنْهُ ثُمَّ عُثْمَانُ ذُوالنُّوْرَيْنِ رَضِى اللهُ عَنْهُ ثُمَّ عَلِّ الْمُرْتَضِى كَرَّمَاللَّهُ وَجُهَهُ وَالْاَفْضَلِيَّةُ بِهٰذَا التَّرْ تِيْبِ وَمَعْنَى الْاَفْضَلِيَّةِ اللهُ أَكْثَرُ ثَوَا بَاعِنْدَ اللهِ تَبَارَكَ وَ تَعَالَىٰ لَا اَنَّهُ أَعْلَمُ وَاَشْرَفُ نَسَبًا وَمَا اَشْبَة ذَالِكَ لَـ

یعنی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعدامام برخق حضرت ابو بکررضی اللہ عنہ ہیں۔
آپ کی امامت اجماع سے ثابت ہو چکی ۔ پھر حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ ، پھر
حضرت عثان ذوالنورین رضی اللہ عنہ ، پھر حضرت علی المرتضٰی کرم اللہ وجہہ بالتر تیب امام
ہوئے اورا فضلیت اسی تر تیب کے مطابق ہے اورا فضلیت کامعنی ہیہے کہ وہ اللہ تعالیٰ
کے ہاں زیادہ تو اب پانے والے ہیں نہ کہ اس معنی میں کہ وہ سب سے زیادہ عالم اور
نہا علی ومعزز ہیں وغیر ہا۔

حضرت ملاعلى قارى رحمة الثدعليه رقمطرازيي

آجْمَعَ آهْلُ السُّنَّةِ وَالْجَمَاعَةِ عَلَىٰ آنَّ أَفْضَلَ الصِّحَابَةِ آبُوبَكُرٍ

فَهُعَرُ فَعُثْمَانُ فَعَلِيَّ رَضِى اللهُ عَنْهُمْ لَلهِ اللهِ سنت وجماعت كا اس امر پر اجماع ہو کہ اللہ امر پر اجماع ہو چكاہے كه تمام صحابہ كرام ميں سب سے افضل ابو بكر ہيں ،ان كے بعد عمر، پھر عثان اور پر علی (رضی الله عنهم اجمعین) ہیں۔

> حفرت علامه ابوالحن دوى رحمة القدعلية تحرير فرمات بي وَ لِلصِّدِينِ رُجْحَانٌ جَلِيُّ عَلَى الْأَصْحَابِ مِنْ عَذْرِ إِحْتَمَالُ كَ

یعنی سیدنا صدیق اکبررضی الله عنه کوصحابه کرام رضی الله عنهم پر بغیر کسی شک واحتمال کے افضلیت حاصل ہے۔

حضرت علامه سعدالدين تفتازانى رحمة التدعلية تحرير فرمات بين

ٱلْإِمَامُ الْحَقُّ بَعْلَ رَسُوْلِ الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عِنْدَا اَوَعِنْدَ الْمُغْتَذِلَةِ وَاكْثَرُ الْفِرَقِ اَبُوْبَكُرٍ وَعِنْدَ الشِّيْعَةِ عَلِيُّ رَضِىَ اللهُ عَنْهُ وَلَا عِبُرَةَ ٣

یعن ہم اہل سنت و جماعت ،معتمر لہ اورا کثر فرقوں کے نز دیک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد امام برحق سیدنا ابو بکر رضی اللہ عنہ ہیں ، جبکہ شیعہ کے ہال حضرت علی رضی اللہ عنہ ہیں جس کا کوئی اعتبار نہیں ۔

حضرت امام ابوجعفر طحاوبى رحمة الله عليه رقمطراز ببي

نُكْتِتُ الْخِلَافَةَ بَعْدَ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اَوَّلًا لِأَوْ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اَوَّلًا لِإِنْ بَكُولِ اللهُ عَنْهُ تَفْضِيْلًا لَهُ وَتَقُويُمَّا عَلْ جَعِيْحِ الْأُمَّةِ لِكَانِ رَضِى اللهُ عَنْهُ ثُمَّ لِعُنْمَانَ رَضِى اللهُ عَنْهُ ثُمَّ لِعَلِيّ ثُمَّ لِعُنْمَانَ رَضِى اللهُ عَنْهُ ثُمَّ لِعَلِيّ ثُمَّ لِعُنْمَانَ رَضِى اللهُ عَنْهُ ثُمَّ لِعَلِيّ

حدة البيت المحالة المائة المحالة المح

بن آبِي طَالِبٍ رَضِى الله عَنه وَهُمُ الْخُلَفَاءُ الرَّاشِدُونَ وَالْاَئِمَةُ الْمَهُويَّونَ اللهُ اللهُ

حضرت علامه عبدالعزیز پر ہاروی رحمۃ اللّٰدعلیہ سیدنا صدیق اکبررضی اللّٰدعنہ کی افضلیت کا سبب بیان کرتے ہوئے تحریر فرماتے ہیں

ذَكَرَ الْمُحَقِّقُوْنَ اَنَّ فَضِيْلَةَ الْمَبُحُوْثِ عَنْهَا فِي الْكَلَامِ هِي كَثْرَةُ الثَّوَابِ اَيْ عِظَمُ الْجَزَاءِ عَلَى اَعْمَالِ الْخَيْرِ لَا شَرْفَ النَّسَبِ وَإِلَّا لَزِمَ النَّيِ الْفَوْنَ وَلَكُ النَّبِيِ اَفْضَلُّ مِنَ النَّبِيِ الَّنِي لَيْسَ اَبُوْهُ نَبِيًّا وَلَا كَثْرَةُ الطَّاعَاتِ الظَّاهِرَةِ لِآنَ الثَّوَابَ لَيْسَ عَلَى حَسَبِ مِقْدَارِهَا لِآنَ اِنْفَاقَ الطَّاعَاتِ الظَّاهِرَةِ لِآنَ الثَّوابَ لَيْسَ عَلَى حَسَبِ مِقْدَارِهَا لِآنَ اِنْفَاقَ الطَّاعَاتِ الظَّاهِرَةِ لِآنَ الثَّوابَ لَيْسَ عَلَى حَسَبِ مِقْدَارِهَا لِآنَ اِنْفَاقَ الطَّاعَاتِ الظَّاهِرَةِ لِآنَ الثَّوابَ لَيْسَ عَلَى حَسَبِ مِقْدَارِهَا لِآنَ الْفَاقَ الطَّاعَتِ الظَّاهِرَةِ لِآنَ الثَّوابَ لَكُ مُنَّ الصِحَابَةِ وَلَا نَصِيْفَهِمْ لَكُمْ الْمُولِيُ اللَّهُ لِمُنَّ الْمُعْرَقِ اللَّهُ الْمُولِي اللَّهُ الْمُولِي اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُولِي اللَّهُ الْمُولِي اللَّهُ الْمُولِي اللَّهُ الْمُعْلَى وَالْمَنَاقِ اللَّهُ الْمُ الْمُ الْمُ الْمُعْلَى اللَّهُ الْمُلْعُلُولُ الْمُعْلَى اللَّهُ الْمُلْكُلُومُ اللَّهُ الْمُ اللَّهُ الْمُلْعُلُمُ اللَّهُ الْمُلْكُولُ الْمُلْكُولُ الْمُلْكُلُومُ اللَّهُ الْمُلْكُولُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُلْكُولُ اللَّهُ الْمُلْكُلُومُ اللَّهُ الْمُلْلُولُ الْمُلْكُلُومُ اللَّهُ الْمُلْكُلُومُ الْمُلْكُولُ الْمُلْكُولُ الْمُلْكُلُومُ اللَّهُ الْمُلْكُلُومُ الْمُلْكُلُومُ الْمُلْكُولُ الْمُلْكُلُومُ الْمُلْكُلُومُ الْمُلْكُلُومُ الْمُلْكُول

یعنی اعمال خیر پر جزاء کی زیادتی ، نہ کہ نسبی شرف ہے در نہ لا زم آئے گا کہ اس نبی کا بیٹا افضل ہواس نبی ہے کہ جس کا باپ نبی نہیں ہے اور نہ ہی ظاہری اطاعت کی کشرت باعث فضیلت ہے۔ کیونکہ تو اب مقدار کے اعتبار سے نہیں ہے اس لئے کہ ہمارا جبل احد کے برابر سونا خرج کر ناصحابہ کرام رضی اللہ عنہم کے مُد اور نصف مُد کو بھی نہیں پہنچتا صد کے برابر سونا خرج کر ناصحابہ کرام رضی اللہ عنہ کی مُد اور نصف مُد کو بھی نہیں بہنچتا سیا کہ حدیث ہیں ہے اور اس بیس راز سے ہے کہ نیک کی اصل عمل بیس اخلاص ، حق سیا کہ حدیث ور دوام حضور مع اللہ ہے اور سیرتمام باطنی امور ہیں اس لئے بکر بن عبد اللہ مرنی نے کہا ہے کہ حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کو کشرت صوم وصلو ق کی وجہ سے فضیلت حاصل فضیلت حاصل فضیلت حاصل معلوم ہوتا ہے اور اس میں عقل اور ظاہری منا قب کا کوئی دخل نہیں ہے۔ میاراس میں عقل اور ظاہری منا قب کا کوئی دخل نہیں ہے۔

حضرت شیخ عبدالحق محدث د ہلوی رحمة الله علیة تحریر فر ماتے ہیں

ر الفضلهُ مُعَلَىٰ تَزْتِیْبِ الْحِلاَ فَةِ وَالْمُوَادُ بِالْاَفْضَلِیَّةِ اَسْتُقُو الثَّوَابِ الْحِلاَ فَةِ وَالْمُوَادُ بِالْاَفْضَلِیَّةِ اَسْتُکُو الثَّوَابِ الْحِلاَ فَةِ وَالْمُوادُ بِالْاَفْضَلِیَّةِ اَسْتُکُو الثَّوَابِ کَ لِیْن چاروں خلفائے کرام رضی اللّٰمُنہ کی افضلیت کرت اللّٰمائیۃ کریڈر ماتے ہیں حضرت شاہ ولی اللّٰم عدث وہلوی رحمۃ اللّٰمائیۃ کریڈر ماتے ہیں

 صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَجُهَيْنِ وَجُهُ يَاخُنُ عَنِ اللهِ وَجُهُ يُعْطِى الْخَلْقَ وَلَهُ يُعْطِى الْخَلْقَ وَلَهُمَا فِي الْعَلَاقِ وَاللهِ وَجُهُ يُعْطِى الْخَلْقِ وَلَهُمَا فِي الْعَلَامِ وَجَمْعًا لَهُمْ وَتَدْبِيُرًا لِلْحَرْبِ يَدُّ لِينَا لِلْحَرْبِ يَدُّ لِلْعَرْبِ يَدُّ لِلْعَرْبِ يَدُّ لِلْعَرْبِ يَدُّ لِلْعَرْبِ يَدُّ لِلْعَالِ لَلْعَرْبِ يَدُّ لِللَّهُ وَلَا لَى اللهُ عَلَى اللهُ اللّهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللّهُ عَلَى

یعنی رسول الله صلی الله علیه وسلم کے بعد امام برحق حضرت ابو بمرصدیق چر حضرت عمر پیمر حضرت عثمان پیمر حضرت علی (رضی الله عنبم) ہیں ہماری مرادا فضلیت من جمیع الوجوہ نہیں ہے جونسب، شجاعت، قوت اور علم وغیر ہا کو عام ہو بلکہ افضلیت اسلام میں عظیم خدمات کی وجہ سے ہے۔ پس نبی اکرم صلی الله علیه وسلم کی امت کے لئے امیر اور آپ صلی الله علیه وسلم کے وزیرا شاعت حق (اسلام) میں ہمت بالغہ کے اعتبار سے حضرات ابو بکر اور عمر رضی الله عنبما ہیں۔ نبی اکرم صلی الله علیه وسلم کی دو جہتیں ہیں ایک جہت سے مخلوق کو عطا فرماتے ہیں ، دوسری جہت سے مخلوق کو عطا فرماتے ہیں ۔ لوگوں کی جمع و تالیف اور حربی تدبیر کے لئے اعطائے ضلق میں ان ورنوں حضرات کو بیطولی حاصل ہے۔

حضرت امام ربانی قدس سرهٔ العزیز تحریر فرماتے ہیں

امام برحق وخلیفه مطلق بعد حضرت خاتم الرسل علیه وعلیهم الصلوات والتسلیمات حضرت ابو بکر صدیق است رضی الله تعالی عنه بعدازاں حضرت عمر فاروق است رضی الله تعالی عنه بعدازاں حضرت عثمان ذوالنورین است رضی الله تعالی عنه بعدازاں حضرت عثمان ذوالنورین است رضی الله عنه وافضلیت ابیثاں تعالی عنه بعدازاں حضرت علی بن ابی طالب است رضی الله عنه وافضلیت ابیثاں بتر تیب خلافت است افضلیت حضرات شیخین باجماع صحابه و تا بعین ثابت شده است چنانچه نقل کرده اند آس رااکابر آئمه که یکے ازیشاں امام شافعی است شیخ

البيت المناف الم

ابوالحن اشعری که رئیس اہل سنت است فرماید که افضیلت شیخین بریاقی امت قطعی است انکار نه کند افضلیت شیخین را بریاقی صحابه مگر جابل یا متعصب حضرت امير كرم الله تعالىٰ وجهه مي فرمايد كه كھے كه مرابر ابي بكر وعمر فضل بديد مفترى ست اوراتاز ياندزنم چنانكه مفترى را زنند (قَالَ عَلِيٌّ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ لَا يُفَضِّلُنِيْ اَحَدُّ عَلَىٰ اَبِيۡ بَكْدٍ وَعُمَوَ اِلَّا جَلَّىٰ تُنُهُ حَدَّالُمُفْتَوِيّ ) <sup>لِم</sup>َّ يَعْنَ مَضرت خاتم الرسل صلى الله عليه وسلم كے بعد امام برحق اور خليفه ومطلق حضرت ابو بكر صديق رضي الله عنه ہیں، ان کے بعد حضرت عمر فاروق رضی اللہ عندان کے بعد حضرت عثمان ذ والنورين رضى الله عنداوران كے بعد حضرت على بن ابوطالب رضى الله عنه ہيں۔ان خلفاء راشدین کی افضلیت ترتیب خلافت کے لحاظ سے ہے ۔حضرات شیخین کی افضلیت صحابہ وتابعین رضی الله عنہم کے اجماع سے ثابت شدہ ہے۔ چنانچہ اسے ا کابر آئمہ نے نقل کیا ہے جن میں سے ایک حضرت امام شافعی رضی اللہ عنہ ہیں ۔ رئیس اہل سنت شیخ ابوالحن اشعری رحمۃ الله علیہ فر ماتے ہیں کہ افضلیت شیخین باتی تمام امت رقطعی ہے دوسرے صحابہ کرام برافضلیت شیخین کا سوائے جالل یا متعصب کے اور کوئی بھی ا نکارنہیں کرتا۔حضرت علی کرم اللہ وجہہ فرماتے ہیں کہ جو تمخض مجھےحضرات ابو بکر وعمر رضی الله عنهما پر فضیلت دے وہ مفتری ہے میں اسے اسی طرح کوڑے لگاؤں گاجس طرح مفتری کو (۰۸کوڑے ) لگائے جاتے ہیں۔ ایک اور مقام پرحضرت امام ربانی قدس سرهٔ العزیز فرماتے ہیں اپنے آپ کو

سیدناصدیق اکبررضی الله عندے افضل جانے والا زندیق یا جاہل مطلق ہے۔ شخصے کہ خود رااز حضرت صدیق رضی الله تعالیٰ عنه افضل داند امراو از دو حال خالی نيت زنديق محض است ياجابل صرف ك

قَالَ سَمِعْتُ عَلِيًّا يَقُولُ خَيْرُ النَّاسِ بَعُلَدَسُولِ اللهِ أَبُوبَكُمِ وَخَيْرُ النَّاسِ بَعُلَدَسُولِ اللهِ أَبُوبَكُمِ وَخَيْرُ النَّاسِ بَعُكَ اللهِ عَنه عَلَمْ لَلْ سيدناعلى المرتضى رضى الله عنه بين اورسيدنا الله عليه وسلم كے بعد تمام لوگوں سے افضل ابو بکر رضى الله عنه بين اورسيدنا ابو بکر رضى الله عنه بين -

قَالَ عَبْدُ الرَّدَّ اَقِ مِنُ اَ كَابِرِ الشِّيْعَةِ أَفَضِّلُ الشَّيْخَيْنِ بِتَغْضِيْلِ
عَلِيِّ إِيَّاهُمَا عَلَىٰ نَفْسِهِ وَ إِلَّا لَمَا فَضَّلْتُهُمَا كُفَى بِي وَزْرًا اَنْ أُحِبَهُ ثُمَّهُ
اَخَالِفَهُ عَلَى نَفْسِهِ وَ إِلَّا لَمَا فَضَّلْتُهُمَا كُفَى بِي وَزْرًا اَنْ أُحِبَهُ ثُمَّهُ الْحَالِفَةُ عَلَى الله عَنِي اكابرين شيعه مِن سے عبدالرزاق نے كہا مِن شيخين (حضرات
ابوبكر وعمرضى الله عنها) كواس لئے افضل كہتا ہوں كرسيدنا على رضى الله عنه نے كرسيدنا على
ابوبكر وعمرضى الله عنه عنه كرول اور پُعران كے اقوال كى مخالفت بھى كرول ورضى الله عنه الله عليه نے حضرت سيدنا انس بن ما لك رضى الله عنه اور سيدنا امام اعظم ابوحنيفه رحمة الله عليه نے الله الله سنت و جماعت كى علامات كو بيان كرتے ہوئے فرمايا

مِنْ عَلاَ مَاتِ اَهْلِ السُّنَّةِ وَالْجَمَاعَةِ تَفْضِيْكُ الشَّيْخَيْنِ وَمُحَبَّةُ الْخَتَنَيْنِ عَلاَ مَاتِ اَهْلِ السُّنَةِ وَالْجَمَاعَةِ تَفْضِيْكُ الشَّيْخِينَ كريمين كي نضليت اور دونوں دامادوں (حضرات عثان وعلى) كامحبت الل سنت كى علامت ہے۔

حضرت امام ربانی قدس سرہ العزیز کے نز دیک سیدناعلی المرتضی رضی الله عنه کوسیدنا صدیق اکبررضی الله عنه پرفضلیت دینے والا اہل سنت سے خارج ہے۔

سميكه حضرت امير راافضل از حضرت صديق محويداز جرمحه ًابل سنت مي

لِ مُكتوب:۲۰۲ لِ ابن ماجه، رقم الحديث:۱۰۳ سِ صواق محرقه:۲۲۲، مُكتوب ۲۲۲۳، سمط النجوم:۲/۱۲/۱۱ سم النبرس:۳۰۲

برامدك

آپ رحمۃ اللہ علیہ کے نز دیک افضلیت شیخین اور افضلیت عثمان کامنکر بدعتی ، گمراہ اوریزید بدنصیب کا ساتھی ہے۔

بالجمله افضلیت شخین نفینی است وافضلیت حضرت عثمان دونِ اوست امااحوط آن ست که منکر افضلیت حضرت عثمان را بلکه منکر افضلیت شیخین را نیز حکم بکفرنگنسیم ومبتدع وضال دانیم ..... وای منکر قرین یزید به دولت است ع

#### ببينةمبراء

واضح رہے کہ خلیفہ رسول سیدنا صدیق اکبررضی اللہ عنہ آتی ، اکرم ، اعظم درجۃ ، ارحم ، افضل الامۃ ، اعلم ، اعلم بالسنۃ ، اشجع جیسے اسم تفضیل کے صیغوں سے ملقب ہیں جیسا کہ درج ذیل آیات کریمہ ، احادیث مبارکہ ، آثار صحابہ اور اقوال علماء سے بالتر تیب ثابت ہے۔

- ٥ .... وَسَيُحَنَّبُهَا الْأَتُقَى مِنْ
- انَّ اكْرَمَكُمْ عِنْدَاللهِ أَتُقْكُمْ عَنَى اللهِ أَتُقْكُمْ عَنَى اللهِ أَتُقْكُمْ عَنِي اللهِ أَتُقْكُمْ ع
  - أغظمُ دَرَجَةً عِنْدَاللهِ ٥
  - ن .....اَرُحَمُ أُمَّتِيْ بِأُمَّتِيْ اَبُوْبَكُرٍ <sup>ك</sup>
- ﴿ ﴿ ﴿ ﴿ اللَّهُ اللّلَّ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللّلَّا اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ

ل دفتر اول مكتوب: ۲۰۲ م مكتوب: ۲۶۲ م الليل ۱۷:۹۳ مع الحجرات ۱۳:۳۹ هالتوبه ۲۰:۹ كيسنن التريذي رقم الحديث: ۳۷۲۳ مج الاوسط للطيم اني، رقم الحديث: ۲۰۳۳ **ﷺ محوّنتِ ﷺ** البيت المحالية المحال

الله وَكَانَ أَبُوبَكُمٍ أَعْلَمُنَا اللهُ اللهُ

أَنَّهُ كَانَ أَغْلَبُهُمْ بِالسُّنَّةِ لَـ 

قَالَ عَلِيًّ وَٱنَّهُ أَشْجَعُ الصِّحَابَةِ تَّ 

هُوَ اَعْلَمُ الصِّحَابَةِ عَلَى الْإِطْلَاقِ عَلَى 0

بلينه فمسراء

بیام بھی متحضرر ہے کہ صوفیائے محققین کے نز دیک بھی سیدنا صدیق اکبررضی الله عنه كى تقذيم پراجماع ہو چكاہے جبيباصا حب النعر ف ارقام پذير ہيں۔ ٱجْمَعَ الصُّوفِيَّةُ عَلَى تَقُويُهِمِ أَبِي بَكُرٍ ثُمَّ عُمَرَ ثُمَّ عُثْمَانَ ثُمَّ عَلِيٍّ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمْ فَ

منن عبارتیکه مردم این توهم را از انجا پیدا کرده اند باید دیه و بختیفت معامله وارسید مجرد نقلیدار باب حید نمودن چه مناسب است با آن که مثائخ در غلبهٔ مکر چنر ایش نامناسب گفته اند شیخ بطام می گوید لِوَادِّی اَرْ فَعُ

## مِنْ لِوَاءِ مُحَمَّدِ انجابِ بافنیلت نتواں برد که مین زندقه است و در عبارتِ فقیر حاثا و کلا که این قیم چیزی مذکور شده باشد

توجه، جس عبارت سے لوگ وہم پیدا کررہے ہیں اسے بغور دیکھنا چاہے اور معاملہ کی حقیقت تک پہنچنا چاہئے محض عاسدین کی تقلید کرنا کیا مناسب ہے؟ اس لئے کہ مشائخ نے غلبہ سکر میں بہت می نامناسب چیزیں کہددی ہیں شیخ بسطام رحمة اللہ علیہ کہتے ہیں میراعلم لوائے محمصلی اللہ علیہ وسلم سے بلند تر ہے ایسی چیزوں سے افضلیت کے پیچے نہیں پڑنا چاہئے کہ بیعین زندقہ ہے اور فقیر کی عبارت میں ہرگز اس قتم کی کوئی چیز مذکورنہیں ہوئی ہے۔

## شرح

یہاں حضرت امام ربانی قدس سرہ العزیز مکتوب الیہ کو سمجھارہے ہیں کہ سلطان العارفین حضرت بایزید بسطا می رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے جھنڈ رکولوائے نبوی صلی اللہ علیہ وسلم سے بلند تر کہہ دیا چربھی ہم ان سے بدگمان ہوکر رشتہ وارادت اور ناطہ و عقیدت منسلک رکھتے ہیں اور حضورا کرم صلی اللہ علیہ وسلم پرشنخ بسطا می کی افضلیت کا قول نہیں کرتے ہیں۔ قول نہیں کرتے ہیں۔

فقیر کی عبارت میں تو حضور اکرم صلی الله علیه وسلم پرافضلیت دینے والی کوئی بات نہیں اس لئے حاسدین کی باتوں پر اعتاد کرکے روحانی تعلق منقطع کرلینا مناسب نہیں۔عبارت کا بغور مطالعہ کرکے حقیقت تک پہنچنے کی کوشش کریں اور البيت المحالية المنافعة المناف

معاندین کی اندهی تقلید سے اجتناب کریں کیونکہ اس قسم کی تقلید ندموم ، باعثِ ہلاکت اور لاکتِ ندمت ہوتی ہے۔ بقول کے خلق را تقلید شاں برباد داد

صد مزارال لعنت برآن تقليد باد



کتوبالیه ضرت لاجسیسینی نامهٔ انگی رحمالهٔ علیه



## موضوعات

صحبتِ اولیاری برکات ، شقاوتِ اصلی ... شقاوتِ عارضی سالکین پرطاری ہونے والی کیفیّات ثلاثہ ذکرِ اسمِ ذات اور ذکرِ ذات کے شواہد





#### رئي مڪنوب -۲۰۱۳

منن بحكم المُرَّءُ مَعَ مَنْ اَحَبَّ مَجَانِ ایشاں بایشاند و ایشاند که جلیس ایشان از شفاوت من نورین

تروجی، ارشاد نبوی علی صاحبها الصلوات آلْمَدُءُ مَعَ مَنْ اَحَبَّ کے مطابق فقراء کے محتبان کے ساتھ ہیں اور فقراءوہ ہیں کہان کا ہم نشین شقاوت سے محفوظ ہے۔

## شرح

زیرنظر کمتوب گرامی میں حضرت امام ربانی قدس سرؤ العزیز احادیث مبارکہ کی روشنی میں اہل اللہ کی معیت وصحبت کے فوائد وبرکات بیان فرمارہ ہیں۔ دراصل اہل اللہ کوسنت وشریعت کی تعمیل ، تصفیہ قلوب اور تزکیۂ نفوس کی خصیل کی وجہ سے حق تعالیٰ کا قرب و مجالست میسر ہوتا ہے اس لئے مؤمنین کو اہل اللہ کی معیت و کینونت اختیار کرنے کا حکم دیا گیا ہے جیسا کہ آیہ کریمہ کو نُوُا مَعَ الصّادِقِیْنَ لیے داضح ہے تا کہ انہیں مغفرت و رحمت نصیب ہو سکے جیسا کہ آیہ کریمہ إنَّ دَحْمَةً داضح ہے تا کہ انہیں مغفرت و رحمت نصیب ہو سکے جیسا کہ آیہ کریمہ إنَّ دَحْمَةً

اللهِ قَرِيْبُ مِنَ الْمُحْسِنِين للصعياس بينز ابل الله ك صحبت كى بدولت بنده مومن شقاوت اصلی اور قساوت قلبی ہے محفوظ ہو جا تا ہے جسیبا کہ ارشاد نبوی علی صاحباالصلوات لا يَشْقَى بِهِمْ جَلِيْسُهُمْ كَيْ آثكارا بِالل طريقت نے شقاوت کی دونشمیں بیان فر مائی ہیں

ا ..... شقاوت اصلی ۲ ..... شقاوت عارضی

شقاوت ِعارضی انبیائے عظام کیہم الصلوات ،علمائے اعلام اورصوفیائے کرام رحمة الله عليهم كى مجالست وصحبت ہے زائل ہو جاتی ہے مگر شقاوتِ اصلی زوال پذیرنہیں ہے اس لئے بندۂ مومن کواینے خاتمہ کے متعلق ہرونت مشوش رہنا جا ہیے اور قسام ازل کی بے نیازی ہے ڈرتے رہنا جا ہے جیسا کہ آپیر پیمہ اِتَّ اللّٰہَ لَغَنِيٌّ عَنِ الْعَالَيدين سي معلوم بوتا ب\_ بقول شاعر

> بر عمل تکیه مکن خواجه که در روز ازل توجه واني قلم صنع به نامت چه نوشت

#### بلينه تمسرا:

واصح رہے کہ اہل اللہ کی محبت الیمی نعمت عظمیٰ اور دولت قصویٰ ہے جونفسانی خواہشات اور ذاتی مفادات جیسی آلائشوں سے یاک ہوتی ہے۔ چونکہ مشائخ عظام کی محبت محض حق تعالی جل سلطانه کیلئے ہوتی ہے اس لئے ان کی محبت ،حق تعالیٰ کی محبت قراریاتی ہے جود نیوی فوائداوراخروی ثمرات پر پنتج ہوتی ہے جبیہا کہ اَ لْمَدْءُ مَعَ مَنْ أَحَبَّ <sup>عِ</sup>ےعياں ہے جس كا پہلااصول اَلْحُبُّ بِللهِ وَالْبغضُ بِللهِ هَے جو

ل الاعراف 2: ٥٦ م صحيح البخاري، رقم الحديث: ٥٩٢٩ م العنكبوت ٢٩ ٢

صرف یارانِ طریقت میں ہی حقق ہوتی ہے۔

#### بينهمبرا

بیامر ذہن شین رہے کہ اہل اللہ کے ساتھ نسبت وارادت ہے اگر بندہ مومن مرتبه ولایت پر فائز المرام نه بھی ہوتواس کا دنیوی آفات ، شیطانی تصرفات اور زمانے کے فتنوں اور حادثوں سے محفوظ ہوجانا ہی کافی ہے۔ غوث التقلین سیدنا عبدالقادر جيلاني قدس سرؤالعزيز نے خوب فر مايا

> اَنَا مِنْ رِّجَالٍ لَا يَخَافُ جَلِيْسُهُمْ رَيْبَ الزَّمَانِ وَلَا يَرْى مَا يَرْهَبُ اے براور بے نہایت در گبے است مرچه بروئے می رک بروئے مائیست

#### بلينهمسراء

یہ امر ذہن نشین رہے کہ جس طرح ملائکہ کرام محافل ذکر کے متلاشی رہتے ہیں ،ایسے ہی بندۂ مومن کوبھی مجالس ذکر وفکر کی تلاش میں رہنا جا ہیے تا کہ ایمان کی تجديد، قلوب كى تنويراورنفوس كى تطهير موجائ - اللَّهُ هَرَ ازْزُ قُنَا إِيَّاهَا

بدامر متحضرر ہے کہ سالگین طریقت کواہل اللہ کی مجالست اور تو جہات قد سیہ کی بدولت تین شم کی کیفیات نصیب ہوتی ہیں۔

سو....سكون محض

ا .....مخض وجد ۲ .. وجداورسكون

المنت المنت

طریقت نقشبندیہ میں یہ تینوں کیفیات پائی جاتی ہیں ،علوی نبست کی بدولت کیفیت وجد سلطان العارفین بایزید بسطامی قدس سرہُ العزیز کے ذریعے آرہی ہے جبکہ کیفیت سکون ،نسبت صدیقی کی بدولت سیدالطا نفہ سیدنا جنید بغدادی قدس سرہ ُ العزیز کے ذریعے آرہی ہے۔

لیکن نبست صدیقی کے غلبہ کی وجہ سے حضرات ِنقشبند یہ میں اخفاء وسکون کا ظہور زیادہ ہوتا ہے جوانہیں صحابہ کرام رضی اللّه عنہم کے ساتھ گہری مناسبت کی بناپر ملا ہے آیہ کریمہ فکا آئو کی السّسکیڈنی تھ کیڈیھٹ کی بناپر حضرات صحابہ کرام بارگاہ رسالت آب صلی اللّه علیہ وسلم میں نہایت با ادب اور بے مس وحرکت حاضر باش رہتے تھے جیسا کہ حدیث جکسن نکا کو لکہ گاتی علی دَوُ سِنا الطّلا و کی سے عیاں ہے، جواقر ب الی العقوص، منشاء رسالت علی صاحبہا الصلوات ، صحابہ کرام بالعوم اور خلفائے راشدین رضی خلفائے راشدین بالخصوص کے طریقہ کے عین مطابق ہے اور خلفائے راشدین رضی الله علیہ وسلم نے سنت فر مایا ہے۔

بس یمی وجہ ہے کہ حضرات نقشبندیہ وجد وتو اجدا ورساع ورقص سے طبعًا احتراز کرتے ہیں۔ وَالْحَنْهُ لِلَّهِ عَلَىٰ ذَالِكَ

منن اسمِ مبارک الله را بمعنی بے جونی وب حکونی بعد از توجه بالحیه بقلب در دل گزرانند و جمعنی

# حاضِروناظرتصورنکنند بهیچ صفت ملحوظ ندارند بمیں اسم مبارک رابعد از توجهِ مذکور بمواره در دل حاضر دارند

توجید : قلب کی طرف کلین متوجہ ہونے کے بعد اسم مبارک ''اللہ'' کو بے چونی و بے چونی کے ساتھ دل سے گذاریں حاضر و ناظر کامعنی تصور نہ کریں بلکہ کسی صفت کو مخوظ نہ رکھیں ، اسی اسم مبارک کو نہ کورہ توجہ کے بعد دل میں حاضر رکھیں ۔

## شرح

یہاں حضرت امام ربانی قدس سرہ العزیز طریقت نقشبندیہ کا طریقۂ ذکر بیان فرمارہ ہیں۔سلید نقشبندیہ کا پہلاسبق استحضارا سم ذات بدوں استحضار صفات ہے کیونکہ صفات،علائے متکلمین اہل سنت کے نزدیک نہیں ذات ہیں نہ غیر ذات ہیں ہوئی امام الطریقہ حضرت شاہ نقشبند قدس سرہ العزیز نے اجمالی طور پر سکھایا تھا۔ استحضار صفات (تصور صفات) سے سالک ،انوار والوان کی طرف متوجہ ہوجاتا ہے جو متنا ہی اور کھرود ہیں اور ذات باری تعالی غیر متنا ہی اور لا محدود ہے۔ جبکہ ذکر القد ہے مناسب معلوم ہوتا ہے کہ یہاں ذکر اسم ذات اور ذکر فرات کو بیان کر اسم ذات اور ذکر فرات کو بیان کر دیا جائے تا کہ ہم مسئلہ میں سہولت رہے۔ ویا الله التّنوفینی فرات کو بیان کر دیا جائے تا کہ ہم مسئلہ میں سہولت رہے۔ ویا الله التّنوفینی

ذکر اسم ذات اور ذکر ذات لیعنی لفظ الله اسم جلالت ہے جوطریقہ نقشبندیو کا سبق اول اور اسم اعظم ہے جس کے پہم احصاء وتکرار سے اہل الله غافل دلوں اور مردہ جسموں کوزندہ کردیتے ہیں۔ ذکر اسم ذات اور ذکر ذات مبتدعین کے نزدیک برعت ہے حالائکہ بیہ متعدد آیات کریمہ اور احادیث مبارکہ سے ثابت ہے۔ جیبا کہ المنت المستان المستان

آیات مبارکہ وَ إِذْ كُرِاسْمَ رَبِّكَ اللهِ بِسْمِ اللهِ ، اِفْرَأُ بِاسْمِ رَبِّكَ اللهَ اللهِ اللهِ الْفَورَ اللهُ ثُمَّ ذَرْهُمْ اللهِ اللهِ اور ارشاد نبوى على صاحبها الصلوات لَا تَقُوْمُ السَّاعَةُ عَلَىٰ اَحَدٍ يَقُولُ الله الله عَلَىٰ سے ثابت ہے۔



كتوباليه عَدِّم الْمِرْجِيِّ أَنْ إِلَى الْمِيْدِيِّ الْمِيْدِيِّةِ الْمِيْدِيِّةِ الْمِيْدِيِّةِ الْمِيْدِيِّةِ الْمِيْدِ



<u>موصعے</u> اہل اللہ کو تہمتوں اور بیار یوں کے ذریعے آزمایاجا تاہے

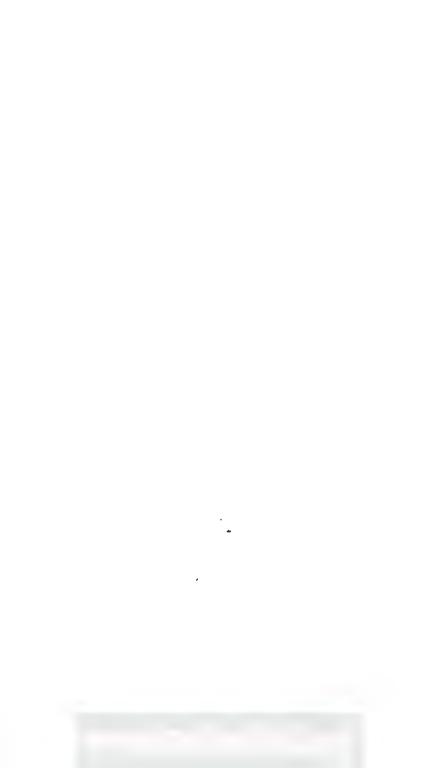



# مڪيوب ٢٠٣٠

# مَنْ ارْسَخَانِ پِرِیْبَانِ اَربابِ خُسْرِانِ مُخْتُ مُکْنُد کُلُّ یَعْمَلُ عَلَیٰ شَاکِلَتِهِ لائتی آن که بکافات ومجازات متعرِض نثوند دروغی را فروسنے نیست

توجیدہ: اہل خسران کی پریشان کن باتوں سے رنجیدہ نہوں ہرکوئی اپنے طریقہ کے مطابق عمل پیراہے آپ کے لئے یہی مناسب ہے کہ ان کی پاواش اور بدلہ لینے کے دریے نہوں کیونکہ دروغ کوفروغ نہیں ہے۔

## شرح

اس مکتوب گرامی میں حضرت امام ربانی قدس سرہُ العزیز مکتوب الیہ کو دنیا داروں کی اذبیوں پرصبر وضبط کی تلقین فرمارہے ہیں۔ درحقیقت اللہ تعالیٰ کا بیہ اصول ہے کہ وہ انبیائے عظام علیم الصلوات ،صوفیائے کرام اور علمائے فخام رحمۃ الله علیم کا تاہے ہیں کہ آزما تاہے جسیا کہ آبیکر بیمہ وَلَکُنْہُ وَ نَکُمْدُ بِشَیٰ عَ

البيت الله المرابع المحالية المرابع المحالية الم



كتوباليه سَتْزَوَاجَهِ **عِيدًا إِنْدِي** سَتْزَوَاجَهُ عِيدًا إِنْدِينِ كَالِمِي اللهِ



موضوع اسوہ حسنہ مراتب عالیہ کے حصول کاموجب ہے



#### رئي مڪنوب - ۲۰۵

مَنْ شَرَّفَكُمُ اللهُ سُبَحَانَهُ بِكَمَالِ الْمُتَابَعَةِ الْمُصْطَفِّو يَّةِ عَلَى صَاحِبِهَا الصَّلُوةُ وَالسَّلَامُ وَالتَّحِيَّةُ فَإِنَّهُ مِلَاكُ الْاَمْرِ وَمُنْيَةُ الصِّدِيْقِينَ

تنویس، الله سبحانه آپ کومتابعت مصطفور یعلی صاحبها الصلوٰ قا والسلام والتحیه کے کمال ہے مشرف فرمائے ۔ کیونکہ بید بین اسلام کا مدار اور صدیقوں کی قلبی آزروہے۔

## شرح

زیر نظر کمتوب گرامی میں حضرت امام ربانی قدس سرہ العزیز مکتوب الیہ کو متابعت نبوی علی صاحبہا الصلوات کے کمال سے شاد کام ہونے کی دعا دے رہے ہیں۔ درحقیقت حضورا کرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہاوراُ سوہ حسنہ ایسا ہے مثال طریقہ ہے جس پڑمل ہیرا ہوکر بندہ مؤمن حق تعالی سجانہ کے ہاں مرتبہء صدیقیت اور مقام شہادت پرفائز الرام ہوسکتا ہے۔ جیسا کہ آیے کریمہ وَ الَّذِنِیْنَ المَنْوُا فِاللّٰہِ

محوّد البنيت السب المراب المر



كتوباليه منتربيخ في منتهجين المنتقبة ا



### موضوعات

عبودیت انکسار وافتقار سے عبارت ہے اہل اللہ دنیوی عزت وشہرت سے ترسال رہتے ہیں اہلِ سنت کے موافق اعتقاد واعمال اور طریقت ِنقشبند ہیہ کے مطابق ذکر ذریعہ نجات ہے





## مکنوب - ۲۰۶

ملن اے برادرآدمی رادر دنیااز برائے طعامائے حرب ولذيذ ولباسهائے مزتب ونفیس نیا وردہ اندواز برائئے تنتع وتنعم ولهو ولعب نیافریده مقسو داز خلقت او ذلّ وأنكبار وعجز وافتقار اوست كه حقيقت بندگی است اما ان انگسار و افتقار که شریعت مصطفویه على صَاحِبِهَا لَصَّلُوهُ وَالسَّلَامُ وَالتَّجَيَّةُ بَانِ اذْن فرموده چه رياضات ومجامدات امل باطل كهوافقت بشريعيت غرا اندار د جزخبارت وخذلان نمی آرد وغیراز مسرت وندامت نمی گار د

تروجی، اے بھائی! آ دمی کو دنیا میں مرغن دلذیذ غذاؤں اورخوبصورت وفیس لباس سننے کیلئے نہیں لائے ، عیش وعشرت اور لہو ولعب کیلئے پیدائہیں فر مایا اس کی تخلیق کا مقصد ذلت وانکساری اور عاجزی وقتاجی ہے جو کہ حقیقت بندگ ہے۔لیکن وہی انکسار واحتیاج ہوجس کی شریعت مصطفویہ علی صاحبہاالصلوات نے اجازت فرمائی ہے کیونکہ اہل باطل کے ریاضات ومجاہدات جوشریعت غرا کے ساتھ موافقت نہیں رکھتے ان سے بجو خسارت وخجالت سے بچھ بھی حاصل نہیں ہوتا اور سوائے حسرت وندامت کے بچھ بھی نہیں ملاآ۔

## شرح

زینظر کتوب گرامی میں حضرت امام ربانی قدس سر و العزیز اس امر کی تلقین فرما رہے ہیں کہ انسانی تخلیق کا مقصد لذیذ مطعومات اور نفیس ملبوسات نہیں ہے بلکہ انسانی آفرینش سے مقصود اللہ تعالیٰ کی عبادت ومعرفت ہے جیسا کہ آیہ کریمہ وَ مَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْدِنْسَ اِلَّا لِیَعْبُدُونَ السے عیاں ہے چونکہ عبادت وعبودیت کی اصل بارگاہ قدس جل سلطانہ میں غایت تذلل وعاجزی واکساری ہے اس لئے وہ سنت وشریعت کے مطابق ہونی چا ہیے ۔غیرشری چلے، دہے اور تجدہ تحیت وغیر ہاکا دین اسلام میں کوئی تصور نہیں بلکہ اس قسم کا اکسار واقتقار بندے کیلئے موجب ذلت وخسارت اور باعث ندامت وحسرت ہوگا۔ النعیکاؤ بِاللّٰهِ سُنہ کانکہ و خسارت اور باعث ندامت وحسرت ہوگا۔ الْعَیکاؤ بِاللّٰهِ سُنہ کانکہ و خسارت اور باعث ندامت وحسرت ہوگا۔ الْعَیکاؤ بِاللّٰهِ سُنہ کانکہ ا

### بينةنمبراء

واضح رہے کہ بندہ مؤمن کیلئے هیقة نازونمت، لطف ولذت اور عیش وعشرت اُخروی زندگی کیلئے مقدر ہے جیسا کہ ارشاد نبوی علی صاحباالصلوات اَللَّهُمَّ لَا عَیْشَ اِلَّا عَیْشُ الْاَنْ خِرَةِ ﷺ عیاں ہے۔ اہل الله و نیوی عسرت ومصیبت کو

نہایت وسعت قلبی کےساتھ قبول کرتے ہیں۔بقول شاعر دکھاں دی ہیں سیج وچھائی دکھاں ہار بنائے دکھ سلامت یار فریدن جہاں دکھاں یار ملائے

بلينه تمسراء

یدامر بھی ذہن نشین رہے کہ اہل اللہ دنیوی عزت وشہرت ورولت سے ایسے ڈرتے ہیں جیسے آ دمی شیر سے ڈرتا ہے۔ جبکہ دنیا دار کا معاملہ اس کے برعکس ہوتا ہے جودلیلِ ناصبوری اور علامتِ ناشکری ہے۔

منن باید که بعداز تحلی و تزین با تیان احکام شرعیه ملا واعتقادا بروفق آرائے علمائے الم سنت جاعت شکر اللهٔ تعالیٰ سَعْیَهُم باطن خود را بذکر الهی عبل سُلطان معمور دارندو سبقی که در طریقه علیه اکابر نقشبندیه قدس الله تعالی اسرار نم اخذکرده اند مکرار فرمایند که در طریق این بزرگواران اندراج نهایت در برایت است و نسبت اینان فوق ممه نسبتها است کونه اندیشان این شن را باور دارند یا نه ترجید، جانا چاہے کہ علائے اہل سنت و جماعت شکو الله تکانی سَعْیَهُمْ کی آراء کے موافق اپنے اعمال وعقا کد کواحکام شرعیہ کے ساتھ آراستہ و پیراستہ کرنے کے بعد اپنے باطن کو ذکر اللی جل سلطانۂ ہے معمور رکھیں۔ اور وہ سبق جوا کابرین نقشبندیہ قد آس الله تکانی آسوار کھٹم کے طریقہ عالیہ سے اخذ کیا ہے ، کا تکرار کریں کیونکہ ان بزرگوں کے طریقہ کی ابتداء میں انتہاء درج ہے اور ان کی نسبت تمام نسبتوں سے افضل ہے۔ کوتاہ اندیش اس بات کا یقین کریں یا نہ کریں۔

### شرح

سطور بالا میں حضرت امام ربانی قدس سر العزیز ایک اہم نفیحت فرمار ہے ہیں کہ آئمہ و شکلمین اہلسنت کے بیان فرمودہ معتقدات و تحقیقات کے موافق اعتقاد واعمال بجالانے کے بعد طریقہ نقشبندیہ کے مطابق ذکر قلبی کی کثرت کرنا چاہیے۔ ول چو ماہی و ذکر چوں آب است زندگی ول ز ذکر وہاب است ناکہ سالک تو حید عیانی ، وصل عریانی اور حضور مع الله بلا غیبو بة (نبیت تاکہ سالک تو حید عیانی ، وصل عریانی اور حضور مع الله بلا غیبو بة (نبیت

تا کہ سالک تو حید عیائی، و مسل عربیائی اور مصور منع الله بلا غیبوبه (کسبت صدیقی) جیسی نعمت عظمٰی سے شاد کام ہوسکے جو دنیا میں قلبی اطمینان و بہجت اور آخرت میں کامرانی وراحت کا باعث ہوگا۔



مُوباليه صرت مزائحة عَمَا الرِّينَ الْجَالُ رِمْ اللّهُ عليه



### موضوعات

جسمانی قرب کے شمرات ، روحانی قرب کی برکات سے زیادہ ہیں ، صحابی کی تعریف امام اعظم صحابی رسول کی زیارت و روایت سے شرّف ہیں

**᠅**ᡮᢆ*ᢤᡮ*ᢝᡮᢝᡮᢝᡮᢝᡮᢝᡮᢝᡮᢝᡮ᠅ᡮ᠅ᡮ᠅ᡮᡮᡮᡮᡮᡳ



#### ر ئي مڪنوب - ۲۰۷

منن آرے قربِ ابدان را در قربِ قلوب تاشیر عظیم است لهذا ہیچ ولی بمر تبۂ صحابی نرسد ویس قرنی بان رفعتِ ثان که بشرفِ صحبتِ خیر البشر علیه وعالی آکه الصلوات والتسلمیات نرسیدہ بمر تبۂ ادنی صحابی نرسد

تروجی، باں بدنوں کے قرب کو قرب قلوب میں عظیم تا ثیر ہے اس لئے کوئی ولی کسی صحابی (رضی اللہ عنہ ) کے مرتبہ کونہیں پہنچا، حضرت خواجہ اولیں قرنی رحمۃ اللہ علیہ اس قدر بلند مرتبہ ہونے کے باوصف صحب خیر البشر صلی اللہ علیہ وسلم کا شرف نہ پاسکے اس لئے کسی ادنی صحابی (رضی اللہ عنہ ) کے مرتبہ تک نہیں پہنچ سکے۔

## شرح

زیر نظر مکتوب گرامی میں حضرت امام ربانی قدس سرہ العزیز صحبت کی برکات بیان فرما رہے ہیں کہ جو بندہ مؤمن اہل اللہ کی عموماً اور حضور اکرم صلی اللہ

البيت المحالي المحالية المحالي

علیہ وسلم کی خصوصاً جس قدر صحبت وزیارت سے فیضیاب ہوا اس قدر وہ فیوض و
ہرکات سے سیراب ہوا۔ جسمانی قرب اور زیارت بالبصر الی نعت عظمیٰ ہے جس
سے وہ کمالات ومقامات نصیب ہوتے ہیں جوروحانی قرب سے میسر نہیں ہوتے۔
حضرت خواجہ اولیس قرنی رحمۃ اللہ علیہ خیرالتا بعین کے لقب سے ملقب ہونے کے
باوجود شرف صحابیت سے محروم رہ گئے ۔ مناسب معلوم ہوتا ہے کہ یہاں صحابی اور
تابعی کی تعریفات تحریر کردی جا کیں تا کہ فہم مسئلہ میں سہولت رہے۔ وَبِاللّٰہِ التَّوْفِیْق
امام المحدثین حضرت امام احمد بن صبل رحمۃ اللہ علیہ صحابی کی تعریف کرتے ہوئے
فرماتے ہیں۔

كُلُّ مَنْ صَحِبَهُ سَنَةً أَوْشَهُرًا آوْ يَوْمًا آوْ سَاعَةً أَوْ رَاهُ فَهُوَمِنْ آصُحَابِهِ لَهُ مِنَ الصِّحَابَةِ عَلَىٰ قَدُرِ مَاصَحِبَهُ لَ

وہ خوش بخت انسان جے حضورا کرم صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت کا شرف نصیب ہواایک برس یاایک ماہ یا ایک روزیا ایک گھڑی یا اس نے بحالت ایمان آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کی ،وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام رضی اللہ عنہم المجمعین میں سے ہے اسے اسی قدرشرف صحابیت حاصل ہے جس قدراس نے صحبت اختیار کی۔

حضرت علامه محمد بن علوى ماكى رحمة الله عليه تابعى كى تعريف كرتے ہوئے ارقام پذير بيں هُوَ مَنْ لَقِى الصِّحَائِيَّ مُؤْمِنًا وَمَاتَ عَلَى الْإِيْمَانِ وَ إِنْ لَمْ يَضْحَبْهُ وَلَمْ يَدُو حِنْهُ كَمَا رَجَّحَهُ ابْنُ الصَّلَاحِ وَغَيْدُهُ ۚ كَ

تابعی وہ خوش نصیب انسان ہے جس نے بحالت ِ ایمان صحابی (رضی اللّٰدِ اللّٰهِ علی اللّٰهِ اللّٰمِ اللّٰمِ اللّٰمِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰمِ اللّ



عنہ ) سے ملاقات کا عزاز پایا ہوا ورایمان پر ہی اس کا خاتمہ ہوا ہو اگر چہ نہ ہی ان کی صحبت اختیار کی اور نہ ہی ان سے روایت کی ہو۔ محدث ابن صلاح رحمۃ القدعلیہ وغیرہ نے اس تعریف کوتر جیح دی ہے۔

حضرت امام اعظم رحمة القدعلية فرمات بين كه مجھے صحابی رسول سيدنا انس بن مالك رضى الله عنه كى زيارت كاشرف بھى ملا اور ميں نے ان سے ارشاد نبوى على صاحبہا الصلوات بھى سنا ہے۔

رَأَيْتُ اَنَسَ بْنَ مَالِكُ قَائِمًا يُصَلِّىٰ رَوَى اَبُوْحَنِيْفَةَ قَالَ سَمِغْتُ اَنَسَ بْنَ مَالِكُ رَضِى اللهُ عَنْهُ يَقُوْلُ سَمِغْتُ رَسُوْلَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُوْلُ طَلَبُ الْعِلْمِ فَرِيْضَةً عَلَى كُلِّ مُسْلِمٍ لَ

صفور اکرم صلی الله علیه وسلم نے صحابہ کرام اور تابعین فخام رضی الله عنهم کو شرف ذیر بیت اور نارجہنم سے محفوط ہونے کا مژدہ جانفراستایا ہے۔ خرید گھر قرنی نُکھ الَّذِیدُن یکو نَکھ کہ ....... ع کنیدُ کُھُ قَدْ فِیْ ثُمَّ الَّذِیدُن یکو نَکھ کہ ...... ع لا تکسش النَّارُ مُسْلِمًا رَانِیْ اَوْ رَای مَنْ رَانِیْ سِ





كتوباليه مندو زاده مقتر يجمع المندمي المندورية المنادية المندي المندورية المندورية المندورية المندورية المندورية المندورية



### موضوعات

انبیار کرام کے مبادی فیوضات صفات الہیہ ہیں مقام استقرار ..... مقام عروج سے بہت بلندہ





### ئي مڪتوب -۲۰۸

منن آن مقاماتِ انبیاء علیهم الصلوات والبرکات نهایاتِ مقاماتِ عروج ایثاں نیست بلکه عروج این بزرگواران بمراتب ازان مقامات بالارفته است بيه آن مقامات عبارت ازاساء الہٰی است جل سلطانه که مبادی تعیناتِ *ایثان است* و وسائلِ فيبوض ازحضرت ذات تعالى وتقدس حيصرتِ ذات را بي توسطِ اساء بعالم بيج مناسبتي نيست وغير ازغما بيج نسبتي حاصل ذكريمه إنَّ اللهُ لَعَنِيٌّ عَنِ الْعَالِمَيْنَ شامر این معنی است.....

توجید: انبیاءکرام میہم الصلوات والبرکات کے وہ مقامات ان کے مقامات عروج کی نہایت نہیں ہیں بلکہ ان ہزرگوں کے عروج ان مقامات کے مراتب سے بلند

تر ہیں کیونکہ وہ مقامات اساء الی جل سلطانہ سے عبارت ہیں جوان کے مبادی تعینات ہیں وہ حضرت ذات تعالیٰ وتقدس کے فیوض کے وسلے ہیں کیونکہ حضرتِ ذات کونوسطِ اساء کے بغیر عالم کے ساتھ کوئی مناسبت نہیں ہے اور غنا کے سواکوئی نسبت حاصل نہیں آیہ کریمہ إِنَّ اللَّهُ لَغَنِیُّ عَنِ الْعَالَمِیْنَ اسْمَعَیٰ کی شاہد ہے۔

## شرح

ز رِنظر مکتوب گرامی کی فہم و تفہیم کے لئے چند تنہیدی امور پیش خدمت ہیں تا کہ فہم مسئلہ میں سہولت رہے۔ وَبِاللّٰهِ التَّهُ فِینْت

حق تعالی سجانہ قدیم از لی اور واجب الوجود ہے اور بندہ حادث و ممکن ہے آیہ کریمہ اِن اللّٰہ لَغَنِی عَنِ الْعَالَمِین اُلْعَالَمِین اُلْعَالَمِین اُلْعَالَمِین اللّٰہ کے مطابق خالق و مخلوق میں عدم مناسبت کی بناء پرافا ضہ واستفاضہ کی راہیں مسدود تصیں جبکہ مخلوق کی تربیت و پرورش بھی مشیت ایز دی میں مرقوم تھی ۔ ذات تعالی جل سلطانہ کے وراء الوراء ہونے کی بناء پراس تعالی نے اپنی صفات واساء کو مخلوق کی طرف متوجہ کردیا اور ہمار اتعلق ان بناء پراس تعالی نے اپنی صفات واساء کو مخلوق کی طرف متوجہ کردیا اور ہمار اتعلق ان اساء وصفات کے ساتھ مسلک کردیا تا کہ ہم اساء وصفات کی وساطت سے حق تعالی کے انوار و فیوضات سے مستفیض ہو سکیس ، سوانہی اساء وصفات کو ہندوں کے مبادی فیوضات اور مرکز تجلیات بنادیا۔ بنابری ہرنبی وولی اور مؤمن وکا فر کے مبادی فیوض فوضات اور مرکز تجلیات بنادیا۔ بنابری ہر بنی وولی اور مؤمن وکا فر کے مبادی فیوض حفات کے مظہر ہیں اور مؤمنین ان اساء وصفات کے مظہر ہیں۔ المختصرانہی اساء وصفات کے مظل ال سے بندوں کوفیض پنچتا ہے۔

انبیائے عظام علیم الصلوات اور اولیائے کرام رحمۃ الله علیم اجمعین کے

مبادِی فیوض میں نمایاں فرق ہے ۔انبیائے عظام کے مبادی فیوضات اصول وصفات الہیہ ہیں جبکہ اولیائے کرام کے مبادِی فیوض ان اصول وصفات کے ظلال ہیں۔

انہی اساء وصفات کی وساطت سے انبیائے عظام اور اولیاء کرام عروجات سے مشرف ہوتے ہیں اور ذات حق سجانہ کک وصلِ بلا کیف سے شاد کام ہوتے ہیں اور اس طرح عالم وجوب کے ساتھ فی الجملہ مناسبت پیدا ہوجاتی ہے۔

عام اولیائے کرام کا عروج تو ظلال تک ہی ہوتا ہے بعض عرفاء اپنے مبداء فیض سے بھی او پر گذر جاتے ہیں اور محبوب اولیائے کرام کو ذات حق تعالیٰ تک بلاکیف وصل نصیب ہوتا ہے اور وہ انبیائے کرام کے مبادی فیوضات سے بھی آگے گذرجاتے ہیں۔

صوفیائے طریقت کے نز دیک ایک مقام استقر ارہے اور ایک مقام عروج وعبور ہے۔مقام استقر ارسے مقام عروج وعبور بہت بلند ہوتا ہے جیسے ایک منزل میں رہنے والا گاہے گاہے کل کی دیگر منازل بالا میں بھی چلا جاتا ہے مگر اس کی جائے قیام وہی منزل ہے جہاں وہ قیم ہوتا ہے۔

ندکورہ مبادیات سے معلوم ہوا کہ عروج عارف، انبیائے عظام کے مبادی فیوض سے افضلیت کا سبب نہیں ہوسکتا۔ کیونکہ عارف کا مقام استقر ارظلالِ صفات ہے اور انبیائے کرام کا مقام استقرار صفات اللہیہ ہیں ۔ان کے عروجات لاکیٹ کہ اللہ کے مطابق اللہ تعالیٰ کے سواکوئی نہیں جانتا ،اس لئے وہ عروجات اللہ اللہ کے مطابق اللہ تعالیٰ کے سواکوئی نہیں جانتا ،اس لئے وہ عروجات اللہ اللہ کے مطابق اللہ تعالیٰ کے سواکوئی نہیں جانتا ،اس لئے وہ عروجات اللہ علیہ باند ترہیں۔





كتوباليه سَرْم الرجي أن المنايد التيليه



حقیقتِ احمد بیکا ادراک ناممکن ہے بَشَوَّمِ مُنْکُمُ مُثلیّت کے لئے نہیں بلکہ بیتا کیر بشریّت ہے علمار راتخین ہی انبیار کے نائب ہوتے ہیں حقیقتِ محمد بیکی نیابت کے شخص حضرت امام ربانی قرار پائے عروجی اعتبار سے قیقتِ محمد چقیقتِ کعبہ سے فوق ہے





# مڪتوب ـ ۲۰۹

من بايد دانت كه حقيقتِ شخصى عبارت از تعين وجوبي است كه تعين امكاني آن شخص ظلِ آن تعين است وآن تعين وجوبي اسمى است از اسائي الهي جل سلطان كالعَلِيم وَالْقَدِيرِ وَالْمَرِيدُ وَالْمَدِيرِ وَالْمَرِيدُ وَالْمَدِيرِ وَامْنَا لِهَا وَآنِ اسم الهِي جَلِّ سلطانه رَبِّ آن شخص وامت ....

تروجيدا؛ جاننا جائنا وجو بي استعين وجو بي كاظل ہے اور وہ تعین وجو بی اسائے الہيجات سلطانه میں سے ایک اسم ہے جیسے علیم، قدیر، مرید اور متعلم وغیر ہا اور وہ اسم الہی جل سلطانه اس مخص كامر بى ہوتا ہے۔

شرح

زیر نظر مکتوب گرامی نہایت دقیق اور مشکل ترین ہے جس کے سبھنے کیلے علم

البيت الله المرابع الم

ظاہری کے ساتھ ساتھ باطنی آگاہی بھی ضروری ہے اس لئے فہم وتفہیم کی خاطر چند مقد مات پیش خدمت ہیں۔ وَبِائللهِ التَّذ فِینیق

#### مقدمهاول

ہر خفس اپنی قلت استعداد کی وجہ سے ذات جن تعالیٰ سے براور است فیضیاب نہیں ہوسکتا بلکہ اسائے باری تعالیٰ کے ذریعے مستفیض ہوتا ہے جیسے بندہ مرحوم ، بندہ مرزوق ، بندہ مقدور اسائے الہیہ ، اسم رحیم ، اسم رازق اور اسم قادر کے ذریعے سیراب ہوتا ہے وہ اسم اس مخص کا رب ، مر بی حقیقت ، مبدأ فیض اور مبدأ تعین کہلاتا ہے ۔ چونکہ اساء الہیہ کا تعلق عالم وجوب سے ہاس گئے اسے تعین وجو بی کہا جاتا ہے۔

ہر شخص کے مبدأ تعین کی دوستمیں ہیں

تغين وجوني اور تغين امكاني

لغین وجو بی کوحقیقت وجو بی اورتعین امکانی کوحقیقت امکانی بھی کہتے ہیں اقعین وجو بی کوحقیقت امکانی ہمی کہتے ہیں تغین وجو بی کے اللہ میں عرو جی سیر کرنے والے سالکین بغین امکانی کوتعین وجو بی سجھے لیتے ہیں حالا نکہ وہ وجو بہیں بلکہ وجو ب کا ظلال وانعکاس ہوتا ہے تغین وجو بی میں سیر کرنے والے صوفیاء بہت بھی کم ہوتے ہیں۔ وَاللّٰهُ أَعْلَمُ بِحَقِیْنَ قَالِمَ الْحَالِ

انسان کی حقیقت ِ امکانی سے اس کا عالم خلق اور عالم امر مراد ہے اور اس کی حقیقت ِ وجو بی سے وہ مرتبہ مراد ہے جواس شخص کے فیضانِ وجود اور فیضان کمالات کا واسطہ ہے۔ البيت المحالي البيت المحالي ال

مقدمه دوئم

لغت میں لفظ حقیقت ہے مراد ذات شکی یا کسی لفظ یا عبارت کا بنیا دی مفہوم ہے۔اصطلاح میں کسی شک کی اصلیت ، کنہ، جو ہراور باطنی پہلو مراد ہے جبکہ اہل طریقت کے نزد کیک حقیقت ہے مراد کسی شک کا مبدأ تعین ہے جہاں سے وہ شک فیضیاب ہوتی اور تربیت یاتی ہے۔

مقدمهسوتم

حق تعالی سجانہ کی عادت جاریہ ہے کہ دنیا میں زمانے کے اطوار وادوار میں ہزار برس کے بعد انقلاب وتغیر رونما ہوتار ہاہے اس کئے تقریباً ہزار برس کے بعد اولواالعزم رسل عظام عليهم الصلوات تشريف لاتے رہے تا آئکه سيد المرسلين صلى الله علیہ وسلم ختم نبوت کا تاج زیب سر کیے جلوہ گر ہوئے۔اس اصول قدرت کے مطابق حضور ختمی مرتبت صلی القدعلیہ وسلم کے بعد بھی ہزارہ دوم میں تغیر وتبدل نا گزیر تھا۔ ہزارہ سوم کے عقلی وشرعی اور شہودی و کشفی شواہر نہیں ملتے اس کے بعد قیام قیامت ہی **ہوگا۔ ہزارۂ اول کےاختنام پرحضرت امام ربانی قدس سرہُ العزیز کاظہور ہوا، گوآپ** نے اس کی صراحت نہیں فرمائی مگر آپ کے مکتوبات شریفہ اور تصانیف لطیفہ سے اشارة میرحقیقت آشکارا ہوتی ہے کہ آپ خلافت نبوت اور نیابت رسالت کے طور پر مند دعوت وتبلغ اورمنصب ارشاد وتجديد يرمتمكن ہوئے اس لئے علائے راتخين اور صوفیائے کاملین نے آپ کومجدد الف ثانی کے لقب سے یا دکیاہے ۔جبکہ قرب قیامت کی تجدید واصلاح کے لئے حضرت سیدناعیسیٰ علیہ السلام اور وار پنے کمالات محمد بیحضرت امام مهدی رضی الله عنه کی تشریف آ وری کی بشارت سنائی گئی۔

تقدمه جہارم

حضورا کرم سلی اللہ علیہ وسلم کے جسم اطہری تخلیق کا مبدا فیض ،صفت العلم ہے اور آ ب کے عالم خلق کی مربی شان العلم ہے ۔اسی شان العلم کو حقیقت محمد سے علی صاحبہا الصلوات کا مرتبہ شان العلم سے بلند تر ہے جو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے عالم امرکی مربی اور واسطہ و فیوض کمالات ہے۔ یا در ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا واسطہ فیوض کمالات ہے۔ یا در ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا واسطہ فیوض کمالات جدا ہے اور حقیقت ہے ،حقیقت محمد میں صاحبہا الصلوات کا واسطہ و فیوض کمالات جدا ہے اور حقیقت احمد میں صاحبہا الصلوات کا معاملہ وشان علیمہ ہے جبکہ دیگر انسانوں کے فیض وجود اور فیض کمالات کا مبدأ ایک ہی ہے۔

واضح رہے کہ صوفیائے کرام رحمۃ الدّعلیم کے علم وعرفان کی حقیقت محمہ بیائی صاحبہا الصلوات پر جاکر ختم ہوگئی اور اس کی حدرفعت کے متعلق بھی لب کشانہ ہوئے ۔ جبکہ حضرت امام ربانی قدس سر اُ العزیز حقیقت محمہ بیسے آ گے حقیقت احمہ بیہ علی صاحبہا الصلوات کے متعلق ارشاد فرماتے ہیں حقیقت احمہ بیشان العلم سے بھی بالاتر ہے جس کا ادراک ناممکن ہے اور حقیقت احمہ بیعلی صاحبہا الصلوات اور حقیقت کھید دونوں ایک ہی ہے۔

مقدمه بنجم

حضور اُکرم صلی الله علیه وسلم کامرتبه عنبوت تخلیق آدم علیه السلام سے قبل حقیقت احمد بیعلی صاحبها الصلوات کے ساتھ تعلق رکھتا تھا جیسا کہ ارشاد نبوی علی صاحبها الصلوات گُنْتُ نَبِیّاً وَالدَمُ بَیْنَ الْمَاّعِ وَالطِیْنِ لِسے معلوم ہوتا ہے

اور یہ آپ کانعین وجو بی تھا کیونکہ عالم خلق کی تخلیق نہ ہونے کی بناء پر تعین امکانی ابھی منعیہ شہود پر جلوہ گرنہ ہوا تھا۔ عالم امر میں انبیائے عظام، ملائکہ کرام اور اہل ایمان موجود تھے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حقیقت احمد یہ علی صاحبہ الصلوات عالم امر کے سارے نظام کی معلم ومر بی تھی۔ اس لئے جمیع ملائکہ کرام علیم السلام نے تبیجات واسباق آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ہی سیکھے تھے۔ بنابریں جملے فرشتے آپ کے امتی اور تلمیذ ہیں جیسا کہ دوایت میں ہے یُستیٹے ذالیک النّورُ و تَسْمِینے الْمَلَا یُکَلَا یُکَلَا یُکَلِی بِتَسْمِینِے بقول شاعر

گر نہ خورشیدِ جمالِ یار گشتے راہ نمول از شب تاریک غفلت کس نبردے راہ بروں

مقدمهشتم

حضرت سيدناعيسى عليه السلام روح الله اوركلمة الله جيسى صفات كے ساتھ مصف ہونے كى بناء پر عالم بالا كے ساتھ زيادہ مناسبت ركھتے ہيں اور حقيقت احمد يعلى صاحبها الصلوات كا تعلق بھى عالم بالا كے ساتھ ہے جيسا كه ارشاد نبوى على صاحبها الصلوات أَنَا اَحْمَدُ فِي السّمَاءِ وَمُحَمَّدٌ فِي الْاَرْضِ السّمعلوم ہوتا عالم بالاكن زبان ميں ومُبشّرًا ہاس لئے حضرت عيلى عليه السلام نے اپنے ديس عالم بالاكن زبان ميں ومُبشّرًا بورسُولٍ يَّا أَنِي مِن بَعْدِي السّمةُ أَحْمَدُ لَكَ كَها اور جب حقيقت احمد يعلى صاحبها الصلوات عبود بت كے دوطوتوں سے ملبوس ہوكر دنيا ميں جلوه گر ہوئى تو اسے حقيقت احمد يعلى صاحبها محمد يعلى صاحبها الصلوات عبود بت موسوم كيا گيا جوآ پ كامر تبہزول تھا اور حقيقت احمد يہ محمد يعلى صاحبها آپ كا مرتبہ عروج تھا۔ جب آپ پر حقیقت محمد يوكا غلبہ ہوتا تھا تو آپ سے بشرى

تقاضوں کا ظہور ہوتا تھا جیسے خور دونوش ،نشست و برخاست وغیر ہااور جب پرآپ حقیقت احمد بیکا غلبہ ہوتا تو آپ ہے ملکی تقاضوں کا ظہور ہوتا تھا جیسے صیام وصال اور عدم سابیو غیر ہا۔

مقدمهفتم

حقیقت محم میں طوق عبودیت کے غلبہ کے باعث آپ کو اظہار بشریت کا حکم تھا جیسا کہ آپہ کریمہ قُلُ اِنّہ اَ اَ اَ اَبَشَوْ مِنْ لُکُمُمُ لَ اللّٰ ہے عیاں ہے۔ مِنْ لُکُمُمُ مثلیت ، کیلئے نہیں بلکہ بشریت کی تاکید کیلئے ہے تاکہ بشریت وانسانیت آپ صلی الله علیہ وسلم سے مانوس ہوکرایمان وہدایت ومعرفت عاصل کر سکے ۔ الحقر ارشاد نبوی علی صاحبہا الصلوات گئٹ تُبیّا وَادَمُ بَیْنَ الْبَاءِ وَالطِیْنِ لِ مِی ارشاد نبوی علی صاحبہا الصلوات گئٹ تَبیّا وَادَمُ بَیْنَ الْبَاءِ وَالطِیْنِ لِ مِی مَن حقیت احمد یہ کا مقام نبوت ہے، حدیث میں حقیقت احمد یہ کی نبوت کی طرف اشارہ ہے اور قبارہ ہے اور قبارہ ہے۔ آیت میں حقیقت وحمد یہ کی نبوت کی طرف اشارہ ہے۔ آیت میں حقیقت وحمد یہ کی نبوت کی طرف اشارہ ہے۔

منن چون شربیت خاتم الرس علیه وهلیم الصلوات والتسلیمات از نسخ و تبدیل مخفوظ است علمائے امت اور احکم انبیاء داده کارِ تقویتِ شربعت و تائیدِ ملت رابات تفویض فرموده مع ذالک یک پیغامبر تروی، چونکه خاتم الرسل علیه ولیهم الصلوات والتسلیمات کی شریعت ننخ و تبدیلی سے محفوظ ہے آپ کی امت کے علماء کو انبیاء علیهم الصلوات کا حکم دے کر تقویت شریعت اور تا ئید ملت کے کام کو انبیس تفویض فرمادیا۔ یونہی ایک اولوالعزم بیفیمبرکوان کا متبع بنا کرآپ کی شریعت کوتر دی بخشی۔

### شرح

سطور بالا میں حضرت امام ربانی قدس سرہ العزیز اس امرکی وضاحت فرما رہے ہیں کہ اگر چیشر بعت مصطفو بیعلی صاحبہ الصلوات منسوخ ہونے سے محفوظ ہے مگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رحلت مبارک کے ہزار برس بعد تجد بیرشر بعت، تائیر ملت اور تحرد بین کرام رحمۃ اللہ علیہ مکوسونیا گیا ملت اور تحریب بدعت کا کام علائے راتخین اور مجدد بین کرام رحمۃ اللہ علیہ مکوسونیا گیا تاکہ وہ انبیائے کرام علیم الصلوات کی نیابت و خلافت میں ترویج شریعت اور احیائے سنت کا فریضہ سرانجام دیں جیسا کہ احادیث مبارکہ عُلماً اُ اُمّیقی گاڈیسیا احیائے سنت کا فریضہ سرانجام دیں جیسا کہ احادیث مبارکہ عُلماً اُ اُمّیقی گاڈیسیا احیائے سنت کا فریضہ سرانجام دیں جیسا کہ احادیث مبارکہ عُلماً اُ اُمّیقی گاڈیسیا کی اور اِنَّ اللّه تَعَالَیٰ یَبْعَثُ لِلْهٰ بِهِ اِلْاُمّیةِ عَلیٰ دَاْسِ کُلِّ بِیْنِیْ اِسْدَ اَلْمِیْ اِللّٰہ اِللّٰہ اِللّٰہ اِللّٰہ اللّٰہ کیا ہے بیاکہ شریعت مطہرہ اور سنت بویعلی صاحبہ الصلوات ہرتم کی بدعات وخرافات سے پاک ہوجائے۔

#### بلينسد

واضح رہے کہ اس مکتوب گرامی کونہ بیھنے کی وجہ سے حاسدین ومعاندین نے حضرت امام ربانی قدس سرۂ العزیز پر دعوائے نبوت کا الزام لگادیا جس کا جواب آپ نے خود ہی متن بالامیں بیان فرمادیا اس کی قدر سے تفصیل کچھ یوں ہے۔ بتقاضائے حکمت ِ ربانی حقیقت ِ محمد یا الصلوات جوعالم خلق کی طرف متوجہ کرلیا گیا توامت ِ محمد یا کل طرف متوجہ کرلیا گیا توامت ِ محمد یا کل طرف متوجہ کرلیا گیا توامت ِ محمد یا کل طرف متوجہ کرلیا گیا توامت ِ محمد یا کل صاحبها الصلوات کی عمر خیریت اختام پندیر ہونے کی وجہ سے ہمہ گیرزوال شروع ہوگیا۔ صوفیائے خام ، علائے سوء ، امرائے سلطنت اور عمائدین مملکت آزاد خیالی کے زعم میں مبتلا ہوکر ہنود و یہود وغیر ہاکی رسومات وعادات کے پابند ہوگئے ، جلال الدین اکبر کے وضع کردہ وین الہی نے دین اسلام کی اصلی صورت وحقیقت کو بدعات وخرافات کے دبیر پردول میں چھیادیا .....

اندرین حالات ضرورت می کسی ایسے مردوحیداور فردفرید کی جوحقیقت وجمدید علی صاحبها الصلوات کی نیابت و خلافت پر مشمکن ہواور اپنی حکمت بالغہ، دعوات صالح، نضرفات باطنیہ اور توجہات قدسیہ سے ایسا ہمہ گیرانقلاب برپا کر دے جو محدثات و مشکرات کا خاتمہ کرکے، دین اسلام کی مجمح صورت اور خدو خال نمایاں کر دے ۔ فالہذا یہ ظیم فریضہ حضرت سیدنا مجددالف انی قدس سرہ العزیز نے سرانجام ویا۔ فالد کا یہ کہ کا کہ کا کہ کا کہ کا کہ ایک کا ایک کا ایک کا کہ کا کا کہ کا کہ کا کا کہ کا کا کہ کا کہ کا کا کہ کا کہ کا کہ کا کہ کا کا کہ کا کا کہ کا کہ

حضرت سیدناعیسیٰ علیہ السلام کے نزول اور حضرت سیدنا امام مہدی رضی الله عنہ کے ظہور تک ہزار و دوم میں جتنی بھی اسلامی تحریکیں آٹھیں گی عقائد اسلامیہ کی تھیج، اعمال صالحہ کی تعمیل ، ملت کی تعمیر وتھکیل پر حضرت امام ربانی قدس سرو العزیز کے روحانی تصرفات و تا میرات اور باطنی تو جہات و برکات کا رفر ماہو تگی۔ وَ لِیلّٰ بِدِ الْحَمْدُ ل



منمن بداند که بعداز هزار سال ازار تحالِ خاتم الرک علیه وظیم مالصلوات والسلام اولیاء امتِ او که بفهور آیند هر چنداقل باشند اکل بوند ما تقویتِ این شریعت بروجهِ اتم نمایند

تنویسه: جاننا جاہئے کہ خاتم الرسل علیہ وعلیہم الصلوات والسلام کی رحلت کے ہزار برس بعد آپ کی امت کے اولیاء جن کا ظہور ہوگا اگر چہ بہت قلیل ہوں گے لیکن کامل ہوں گے تا کہ اس شریعت کی تقویت بدرجہ اتم کرسکیں۔

# شرح

یہاں حضرت امام ربانی قدس سرہُ العزیز رحلت نبوی علی صاحبہا الصلوات کے ہزار برس بعد منصدَ شہود پر جلوہ گر ہونے والے اولیاء کرام کی اکملیت کا تذکرہ فرمار ہے ہیں۔ برصغیر کی تاریخ کا مطالعہ کرنے والے قارئین اس امرے بخو بی آگاہ ہیں کہوہ ولی اکمل جس نے دین اسلام کے فروغ واحیاء کے لئے قیدو بند کی صعوبتیں برداشت کیس وہ سیدنا مجدوالف ٹانی قدس سرہُ العزیز کی شخصیت ہے۔ بقول شاعر

نی نیست کیکن برنگِ نبی بحوشد ز کوئش مزارال ولی

آپ کے مرشد ومر بی خواجہ بے رنگ حضرت باتی بالله احراری قدس سرہ

جو البيت الله المرابع المرابع

العزيزني آپ كے متعلق خوب كها

میاں شیخ احد آفتا بی است که مثل مام زاراں ستارگان در ضمن ایشال گم است داز کمل اولیار متقدمین خال خالے مثل ایشاں گزشته باشند ل

یعنی میاں شیخ احدسر ہندی ایسے آفتاب ہیں کہ ہم جیسے ہزاروں ستارے ان کے انوار میں گم ہیں اور کاملین اولیائے متفقہ مین میں ان جیسا خال خال ہوا ہوگا۔

منمن بالجله کالاتِ اولیائے ایں طبقہ شبیہ کالاتِ اصحاب کرام است ہر چند بعداز انبیا فضل مراصحاب کرام راست علیهم الصلوۃ والسلام اما جائی سے اس دارد کدار کال شاہیے رابر دیگر سے النواں ان دارد کدار کال شاہیے رابر دیگر سے النواں

119

تروی ، الخفراس طبقہ کے اولیاء کے کمالات صحابہ کرام کے کمالات کے مشابہ ہیں اگر چہ انبیائے کرام علیم الصلوة والسلام کے بعد صحابہ کرام کوفضیلت حاصل ہے۔ گر یہ ایسا مقام ہے جسے کمال مشابہت کی وجہ سے ایک دوسرے پرفضیلت نہیں دے سکت

شرح

سطور بالا میں اولیائے آخرین کے کمالات کا کمالات صحابے ساتھ مشابہت

جه البنت الساق الماكة الماكة

کا تذکرہ ہور ہاہے کہ جیسے صحابہ کرام رضی الله عنہم نے اعلائے کلمیۃ الحق کی خاطر مال و منال اور اوطان واولا د وغیر ہا کو قربان کر کے دین اسلام کی چہار دا نگ ِ عالم میں بالادتی قائم کردی ایسے ہی قرب قیامت تشریف لانے والے علمائے راتخین اور اولیائے کاملین بھی کفر کا قلع قمع کر کے دین اسلام کوروئے زمین پر عالب کر دیں گے۔ دونوں فریقوں میں کمال مشابہت کی بنایر ہم ایک کو دوسرے پر فضیلت نہیں دے سکتے جیسا کدارشاد نبوی علی صاحبها الصلوات لایک ڈی اَوَّلُهُ خَیْرٌ اَمْ اَخِرُهُ اَ ے عیاں ہے چونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کواولین وآخرین دونوں فریقوں کے احوال ے آگائی حاصل تھی اس لئے لااً دُدِی (میں نہیں جانتا) نہیں فرمایا بلکہ لَايُنْ الله عنه الرَّول كومعلوم نبيس اور خَوْرُو الْقُدُونِ قَوْ فِي عَرْ فِي اللَّهُ مَر فريق اول صحابه كرام رضى الله عنهم كي خيريت وفضيلت كوبيان فرماديا \_ ربح تا بعين عظام اور تبع تابعین کرام رحمة الله علیهم توان کی خیریت بھی ارشاد نبوی علی صاحبهاالصلوات خَيْرُ الْقُرُونِ قَرْنِي ثُمَّ الَّذِيْنَ يَلُونَهُمْ ثُمَّ الَّذِيْنَ يَلُونَهُمْ عَ ابت ہے ۔حضرت امام ربانی قدس سرہُ العزیز فرماتے ہیں فریق آخرین ہے ان کی خیریت اہل اللہ کے ظہور کثرت اور بدھیوں ، فاستوں اور فاجروں کی قلت کے اعتبار سے ہےاوراییا ہونا فریق آخرین کے بعض اولیاءاللہ کا تابعین اور تبع تابعین ے افضل ہونے کے ہرگز منافی نہیں ہے جیسے حضرت امام مہدی رضی اللّٰدعنہ

فیفِ روح القدس ارباز مدد فرماید دیگرال جم بکنند آنچه مسیحا می کرد

آپ رحمة الله عليه كى بيان فرموده تطبيق بين الا حاديث كى تا ئىد درج ذيل ارشاد نبوى

علی صاحبہا الصلوات ہے بھی ہوتی ہے۔

فِيْهَنَّ مِثْلُ أَجْرِ خَمْسِيْنَ رَجُلًا يَعْمَلُوْنَ مِثْلَ عَمَلِكُمْ قَالُوْا يَارَسُوْلَ اللهِ أَجْرُ خَمْسِيْنَ مِنْهُمْ قَالَ لَا بَلْ أَجْرُ خَمْسِيْنَ مِنْكُمُ لِ

لعنی فساد امت کے وقت کارخیر بجالانے والوں کے لئے بچاس آ دمیوں کے عمل جتنا ثواب ہے صحابہ کرام عرض گذار ہوئے یارسول اللہ (صلی اللہ علیک وسلم) ان کے پچاس آ دمیوں کے مل جتنا تو اب ہوگا فر مایا تمہارے ( صحابہ کرام رضی اللہ عنہم) پیاس آ دمیوں کے مل کے برابراسے ثواب ملے گا۔

حامل نسبت صديقيه حضرت امام مهدى رضى الثدعنه كالمخضر تعارف البينات شرح كمتوبات جلد ثاني كمتوب: ٢ ٤ ميں ملاحظه فرمائيں -

منن حقیقتِ کعبه ربانی مسجودِ حقیقت محدی گشت چیت کعبه ربانی بعینها حقیقتِ احدی است كه حقیقت محدی فی الحقیقة ظلِ اوست پس ناجارمنجو دخيقت محدى باشد

ترويه، حقيقت كعبر باني ،حقيقت محمري كي مبحود هو كي كيونكه حقيقت كعبه رباني بعينه حقیقت احمدی ہے درحقیقت ،حقیقت محمدی اس کاظل ہے پس لاز ماً وہ حقیقت محمدی کی مبحود ہوگی۔ شرح

یہاں حضرت امام ربانی قدس سرہ العزیز حقیقت احمد بیعلی صاحبہا الصلوات کو حقیقت کعبہ کا عین قرار دے کر اسے حقیقت محمدی علی صاحبہا الصلوات کا مجود فرمار ہے ہیں۔ مناسب معلوم ہوتا ہے کہ یہاں حقیقت کعبہ، حقیقت محمد بیاور حقیقت احمد بیعلی صاحبہا الصلوات کی افضلیت ومفضو لیت اور مجودیت کا اجمالاً تذکرہ کردیا جائے تاکہ فہم مسئلہ میں سہولت رہے۔ وَیِاللّٰهِ التَّوْفِیْق

حضرت امام ربانی قدس سرهٔ العزیز حقیقت ِ کعبہ کے متعلق ارقام پذیر ہیں

رف البال مدی را البال مدی روی به سو به سوی ماه البال بیا بیان محارت از دات بیچون واجب الوجود است که گردے از ظهور وطلب بوے راہ نیافتہ است وشایان مبحودیت معبودیت ست اس حقیقت راجل سلطانها اگر مبحودِ حقیقت محمدی محوید چه مخدور لازم آید وافضیلت آل چه قصور دارد ل

حقیقت کعبہ، ذات پیچون واجب الوجود سے عبارت ہے جہاں ظہور اور طلب کی گردبھی راہ نہیں پاسکتی اور وہ مبحودیت و معبودیت کے لاکق ہے اس حقیقت جات سلطانہا کوا گرحقیقت محمدی (صلی الله علیه وسلم) کامبحود کہیں تو اس میں کیا استحالہ لازم آتا ہے اور آپ صلی الله علیہ وسلم کی افضلیت میں کیا قصور واقع ہوتا ہے ایک مقام پرمبحود کی وضاحت کرتے ہوئے تحریر فرماتے ہیں:

صورت کعبهٔ ربانی مبحود الیهااست مر صورِ خلائق راچه بشر وچه ملک حقیقتِ آن نیز مبحود الیها است مرحقائق آں صور را لاجرم آں حقیقت فوقِ جمیع حقائق آمدہ است و کمالاتِ متعلقہ آں فوقِ کمالاتِ متعلقہ سائرِ حقائق گشتہ المنت الله المنت الله المناسبة المنت المنت

گوئیاایں حقیقت برزخ است در میانِ حقائق کونی و حقائق الهی جل سلطانہ اللہ جی بیاایں حقیقت برزخ است در میانِ حقائق کوئی و حقائق الهی جل سلطانہ اللہ جیسے صورت کعبد بانی مخلوق کی صورتوں کے لئے خواہ وہ بشر ہوں یا فرشتے مسجود الیہا ہے اللہ بالیہ ہے ہوئے تھائق کے لئے مسجود الیہا ہے لاز ما وہ حقیقت تعبہ کے متعلقہ کمالات، تمام حقیقت کعبہ حقائق کوئید اور حقیقت کعبہ حقائق کوئید اور حقیقت کعبہ حقائق کوئید اور حقائق اللہ یہ کے درمیان برزخ ہے۔

حقیقت کعبداگر چه حقیقت محمد بیالی صاحبها الصلوات سے فوق ہے گر فضیلت سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کوئی حاصل ہے کیونکہ اگر چہ کعبہ میں ظہور تنزیمہ صرف ہے گر کعبہ مرتبہ ظہور تنزیمہ صرف سے بالاعروج نہیں رکھتا لیکن عروجات محمد بیالی صاحبها الصلوات ظہور تنزیمہ صرف سے بالاتر ہیں جس طرح زید کا آئینہ میں عکس و ظہور عین ذات نہیں بلکہ تمثال زید ہے جوعین سے کم تر ہے ایسے ہی ظہور تنزیمہ (حقیقت محمد بیالی مرتبہء ذات حق جل سلطانہ کی طرف عروج لا متناہی سے شاد کام ہے اس المطانہ کی طرف عروج لا متناہی سے شاد کام ہے اس المطانہ کی طرف عروج لا متناہی سے شاد کام ہے اس اعتبار سے حقیقت محمد بیالی صاحبہا الصلوات حقیقت کعبہ سے فوق ہے۔

حقیقت کعبہ اگر چہ حقیقت محمد بیعلی صاحبها الصلوات سے نبیتا برترہے گر حقیقت احمد بیعلی صاحبها الصلوات سے نبیتا برترہے گر حقیقت احمد بیعلی صاحبها الصلوات سے پائین ترہے۔ عدوۃ الوثی حضرت خواجہ محمد معصوم سر ہندی قدس سرهٔ العزیز فرماتے ہیں جس مکتوب میں حضرت امام ربانی قدس سرهُ العزیز نے حقیقت کعبہ کو ذات بیچوں ، واجب الوجود کہا ہے وہاں ذات بیچوں واجب الوجود کیا ہے مظہر معبود یت الوجود سے ذات بحت مراد نہیں بلکہ وہاں حقیقت کعبہ سے مظہر معبود یت اورشان مجودیت مراد ہے۔

البيت الميت المحالي ال

حقیقت کعبہ اگر چہ حقیقت محمد یعلی صاحبہ الصلوات سے بالا ہے مگر فضیلت حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم محض حقیقت محمد یعلی صاحبہ الصلوات بی نہیں رکھتے بلکہ آپ حقیقت محمد بیا ورحقیقت احمد بیعلی صاحبہ الصلوات دونوں کے جامع ہیں۔حقیقت محمد بیعلی صاحبہ الصلوات آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حقیقت جمدی اورحقیقت احمد بیعلی صاحبہ الصلوات آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حقیقت بحمدی اورحقیقت احمد بیعلی صاحبہ الصلوات آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حقیقت وروحی ہے۔حقیقت کعبہ اپ مقام اصلی سے عروج نہیں کرتی جبکہ حقیقت بھر بیعلی صاحبہ الصلوات فجوائے آبی کریمہ و لَلُا خِرَةُ فَ خَیْرُو لَکُ مِن صلفو بیعلی صاحبہ الصلوات کیلئے زیدء اول ہے۔

مزید تفصیلات البینات شرح مکتوبات جلداول مکتوب: ۴ اور سعادت العباد شرح مبداً ومعاد جلد ثانی منصا: ۴۸ میں ملاحظه فر مائیں





کتوبالیه صرت مانشر کینجی اصبه فهرانی رحمة الدعلیه



# موضوعات

معجزہ معراج طیّ زماں اور طیّ مکال کی روشن دلیل ہے ایمان اسلام اور احسان دین سے عبارت ہیں





# مکنوب ۔۲۱۰

منن مخدوما مكرّما إنتكالِ اين محايت بذارزان رمگذر ت که دربک ساعت کارسنن حیگونه میر . تودچه این هممعامله بسیار بوقوع امده ا رسالت خاتميت عليه وعلى آله الصلوةُ والسلام والتحيه ب معراج بعدازطِيّ معارج عروج وقطع منازل وصول که بالونِ سنین میشرشود چون بوثاق خود رجوع دند وبدند كهمنوز حرارت بستر خواب زائل نشده حرکتِ آب که در ابریق برائے طہارت حدا کرده بو دند تنکین نیافته و جهش بمان است که در تفحات بعدازنقل أس حكايت مذكوراست كهازقبيل البيت المحالي المحالي

## بطِزمان است

تروجہ، میرے مخدوم و مکرم! اس حکایت میں اس جہت ہے کوئی اشکال راہ نہیں پاتا کہ برسوں کا کام ایک ساعت میں کیے ہوگیا اس قتم کے معاملات بہت وقوع میں آئے ہیں جیسے حضرت رسالت خاتمیت علیہ وعلی آلہ الصلوۃ والسلام والتحیہ معاری عروج طے کرنے اور منازل وصول قطع کرنے کے بعد جو ہزاروں برس میں میسر ہوئیں جب کا شانہ نبوت میں مراجعت فرمائی تو دیکھا کہ ابھی تک بستر کی حرارت زائل نہیں ہوئی اور جو پائی طہارت کے لئے آفنا بہ میں علیحہ و کیا تھا، رکا نہیں تھا اس کی وجہ وہی ہے جو اس حکایت کے نقل کے بعد مذکور ہے کہ یہ بسط زمان کے قبیل سے وجہ وہی ہے جو اس حکایت کے نقل کے بعد مذکور ہے کہ یہ بسط زمان کے قبیل سے حید وہی ہے جو اس حکایت کے نقل کے بعد مذکور ہے کہ یہ بسط زمان کے قبیل سے حید وہی ہے جو اس حکایت کے نقل کے بعد مذکور ہے کہ یہ بسط زمان کے قبیل سے

# شرح

زیرنظر کمتوب گرامی میں حضرت امام ربانی قدس سر و العزیز نے فعی ت الانس کی ایک مشکل و مغلق عبارت کاحل بیان فر مایا ہے دراصل جب سالک عالم خلق اور عالم امر کے لطا کف عشرہ طے کرنے کے بعد عالم وجوب کی سیر کرتا ہے اور حقیقت کے پرول سے عالم بالا کی طرف طیر کرتا ہے تواس عارف کی روحانی پرواز کود کی کر ملائکہ مجمی ورطاء حیرت میں مبتلا ہوجاتے ہیں۔ دانائے راز حضرت شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ نے خوب کہا

اگر برج معنی پرد طیر أو فرشته فرو ماند از سیرِ او

اس کیفیت میں اس کی بشری کثافت اور جسمانی ثقالت مضمحل ہوجاتی ہے اور



چو فنا در فقر پیرابی شود اُو محمد دار بے سامہ شود

یمی ابوالوقت عارف ہوتا ہے جس کے لئے اوقات ومقامات اور زمان ومکان کی طنا بیں کرامۂ لپیٹ وسمیٹ کرر کھ دی جاتی ہیں ،اس کو بسط زماں اور طمئی مکاں کماجاتا ہے۔

جیما که حفرت شیخ ابن السکینه رحمة الله علیه کا قول ہے

اِنَّ اللَّهُ يَبْسُطُ زَمَانًا لِمَنْ يَّشَاءُ مِنْ عِبَادِهٖ مَعَ قَصْرِهٖ لِقَوْمٍ الْخَدِيْنَ بلاشبه الله تعالى جب عابتا ہے اپ بعض بندوں کے لئے بسطِ زمان فرمادیتا ہے اوربعض بندوں کے لئے قرزمان فرمادیتا ہے۔ کتاب وسنت میں طمئ زمان اورطمئی مکان کی مثالیں موجود ہیں اصحاب کہف غار میں تین سونو برس لیٹے رہ جیا کہ آیہ کریمہ وَلَبِثُوا فِی کَهْفِهِمْ ثَلَاثَ مِأَةٍ سِنِیْنَ وَازْدَادُوْا تِسْعًا لَلَّ صَعِالَ ہِ اور جب بیدار ہوئے تو آئیس یوں معلوم ہوا گویا ایک دن یادن کا پھھ حصہ گذرا ہے۔ جیا کہ آیہ کریمہ قَالَ قَائِلٌ مِنْهُمْ کُمْ لَبِثْتُمْ قَالُوْا لَبِثُنَا يَوْمُ الْوَ بَعْضَ يَوْمِ لِلَّى صَاحِهِ الصلوات ہے۔ ارشاد نبوی علی صاحبہا الصلوات ہے۔ ارشاد نبوی علی صاحبہا الصلوات ہے۔ ارشاد نبوی علی صاحبہا الصلوات ہے۔

البيت المحالي المحالي

اِنَّ اللَّهَ زَوَى لِيَ الْاَرُضَ فَرَأَيْتُ مَشَادِ قَهَا وَمَغَادِ بَهَا لَ مير \_ كَ زمين لپيٺ دى گئي حتى كه ميں نے مشارق ومغارب كوديكفا حضورا كرم صلى الله عليه وسلم كام هجز وُمعراج طبّى زمان ومكان كاعظيم شاہ كار ہے۔

### بلند:

واضح رہے کہاوتا و، فر والا فراد اورغوث حضرات سے طئی زمان ، طئی مکان اور طئی است کے سان جیسے واقعات بہت زیادہ رونما ہوتے ہیں۔ ہمارے آقائے ولی نعمت قطب الاولیاء حضرت خواجہ صوفی محمر علی قدس سرۂ العزیز اسی مقام پر فائز المرام تھے۔ بقول شاعر

اک بل میں سرِ عرش گزر دیکھی میں نے درویثوں کی رفتارِ سنر دیکھی

منس اولاً از درستی اعتقاد چاره نبود واز تصدیق بانجیه از دین معلوم شده است بطریق ضرورت و توانرگذرنهٔ و ثانیاعلم و عل بانچه علم خد منگفل آنت نیز ضروریت و ثالثاً سلوکِ طریق صوفیه بم در کاراست نیز ضروریت و ثالثاً سلوکِ طریق صوفیه بم در کاراست نداز برائے ان غرض که صُور واسکالِ خیبی را مشامده



# غايندواً نوارواً لوان را معايّنه فرماينداين خود داخلِ لهوو لعب است.....

ترجیہ: اول: اعتقاد کی درتی کے بغیر چارہ نہیں ہے اور جوضرورت وتو اتر کے طریق پردین ہے معلوم ہواہے اس کی تصدیق کے بغیر گذارہ نہیں ہے۔ دوم: وہ علم وعلم علم فقہ متکفل ہے سوم: طریق صوفیہ کا سلوک بھی درکارہے اس غرض ہے نہیں کہ غیبی صورتوں اور شکلوں کا مشاہدہ کریں، نوروں اور نگوں کا معائنہ کریں کیونکہ بیسب لہوولعب میں داخل ہے۔

# شرح

سطور بالا میں حضرت امام ربانی قدس سرہ العزیز عقائد صیحہ، علوم فقہیہ اور طریقہ صوفیاء کی اہمیت بیان فرمار ہے ہیں۔ حدیث شریف میں انہیں ایمان ،اسلام اور احسان سے تعبیر فرما کر دین کہا گیا ہے جسیا کہ ارشاد نبوی یُعَیِّمْ کُمْهُ دِیْنَکُمْهُ سے عیاں ہے۔

در حقیقت طریقه صوفیاء (احسان) اختیار کرنے کا مقصد انوار والوان اور غیبی صورتوں وشکلوں کا مشاہدہ نہیں ہوتا بلکہ مرتبدا حسان کے حصول کا مقصد عقا کداسلامیہ پرایقان واذعان کی زیادتی ہوتا ہے تا کہ معاملہ استدلال سے کشف اور اجمال سے تفصیل تک پہنچ جائے اور سالکین طریقت کومصد اقاتِ قضایا ئے شرعیہ کاشہو دنصیب ہوجائے۔

نیزطی سلوک سے مقصود احکام فقہیہ پڑمل کرنا آسان ہوجائے ،نفس امارہ کی



عداوت وبغاوت ٹوٹ جائے اور معاملہ گوش ہے آغوش ،صورت سے حقیقت تک پہنچ جائے ،اس تکلف وتصنع کے لئے طریقت کے جملہ سلاسل وجود میں آئے اسی بناء پر حضرت امام ربانی قدس سر وُ العزیز طریقت کوشریعت کا خادم کہتے ہیں۔



مُوباليه صَنِلا **يَارْمِحَ مِنْ اللَّهِ اللّ** 



## موضوعات

حضرت مولاناروم کے ایک مقولہ کی وضاحت ذاتِ حق سبحانہ صورت سے منزہ ہے



# م کنوب -۲۱۱

منی ازمقولهٔ مولوی علیه الرحمه پرسیده بوده گفته آن نارنینی که درکنارس بوده حق بوده است آیا این فتن جائز است یا نه بدا نند که این قیم امور درین راه بسیار واقع میثودو بزبان می آید این نوع معامله تجلی صوریت که صاحب معامله آن صورت مخبی را حق می انگار د تعالی شانه سخن بهان است که شیخ اجل رام ربانی حضرت خواجه یوسعت بهدانی فرموده اند بناک حَیالات تُر بی بها اَطَلفالُ الطّرِیقَة بِ

توجه ، آپ نے مولوی علیہ الرحمہ کے مقولہ کی بابت پو چھاتھا کہ انہوں نے فر مایا ہے کہ وہ نا زنین جو میرے پہلو میں تھا وہ حق تھا کیا یہ کہنا جائز ہے یانہیں؟ جاننا چاہئے کہ اس قتم کے امور اس رستہ میں بہت واقع ہوتے ہیں اور زبان پر بے اختیار

المنت المنت المعالم ال

جاری ہوجاتے ہیں۔اس قتم کا معاملہ بخلی صوری ہے کہصا حب اس متجلی صورت کوحق تعالی شانۂ گمان کرتا ہے بات وہی ہے جوشنخ اجل امام ربانی حضرت خواجہ پوسف ہدانی نے فرمائی اس قتم کے خیالوں سے اطفال طریقت کی تربیت کی جاتی ہے۔

# شركح

یہاں حضرت امام ربانی قدس سرہُ العزیز حضرت مولا نا روم رحمۃ اللّٰدعلیہ کے ایک مقولهٔ ' آن ناز نینے که در کنار من بوده حق بوده است '' کی وضاحت فرما رہے ہیں ۔ دراصل دورانِ سلوک طالبانِ طریقت پر جب تخلیات کا ورود ہوتا ہے تو تجلی صوری کے دوران وہ اشیائے کا ئنات کی شکلوں اورصورتوں میں تجلیات کا مشاہدہ کرتا ہے اورصورت متجلی کو ذات حق سبحانہ تمجھ لیتا ہے ۔ حالانکہ ذات اورتمثال میں امتیاز نہ کر سکنے کی وجہ سے اس قتم کے اقوال صا در ہوجاتے ہیں۔ شیخ اجل امام ر بانى حضرت خواجه يوسف بهدانى قدس سرهُ العزيز كا قول تِلْكُ خَيَالَاتٌ تُوَ بِي إِيهَا أَطْفَالُ الطَّرِيْقَةِ أَنهِين سالكين برصادق آتا ہے۔

واضح رہے کہ ارشادات نبوریالی صاحبها الصلوات رَأْیْتُ رَبِّ فِي أَحْسَنِ صُوْرَةٍ لِي اور رَأَيْتُ رَيِّ عَلَى صُوْرَةٍ شَابٍ عَلَى صورت عدمرادتمثال ذات ہے عین ذات نہیں کیونکہ حق تعالی سجانہ صورت سے منزہ ہے۔ایسے ہی خواب میں دیدار ذات کا مشاہرہ کرنے والے تمثال ذات سے شاد کام ہوتے ہیں

ل سنن الداري، رقم الحديث: ٢٢٠، معمم الكبيرللطيم اني، رقم الحديث: ٩٣١

البيت المحقق البيت المحقق المحقول المح

کیونکہ ذات حق سجانۂ عالم مثال (خواب وغیر ہا) میں مصور ہونے سے ہے۔ ز اعلیٰ بالا و بالا ز بالا بلندی ہم نمی ستنحبر در آنجا

منن اجاز تیکه بشاو دیگران کرده شده است مشروط بشرائط است و منوط است بحصول علم بمرضی او تعالی منوز آن وقت نیامده است که اجازت مطلق کرده شود تا ورود آن وقت شرائط را نیک مرعی دارند خبرشرط است

تنویس، وہ اجازت جوآپ اور دوسروں کو دی گئی ہے شرائط کے ساتھ مشروط ہے اور اس تعالیٰ کی رضا کاعلم حاصل کرنے پر موتوف ہے ، ابھی وہ وفت نہیں آیا کہ مطلق اجازت دے دی جائے ، وفت آنے تک شرائط کی خوب رعایت کریں ، مطلع کرنا شرط ہے۔

# شرح

سطور بالا میں حضرت امام ربانی قدس سرہ العزیز اس امرکی وضاحت فرمارہے ہیں کہ شنخ کامل وکمل کا بنیادی مقصد سالکین طریقت کو تو جہات قد سیداور تصرفات باطنیہ کے ذریعے گناہوں کی نجاستوں اور بشری کدورتوں سے پاک المنت المنت المعالم ال

صاف کر کے تصفیہ وتز کیہ کرنا ہوتا ہے ۔انہیں ظلمتوں سے نکال کرراہ نور پر گا مزن کر کے ان کے اجسام وارواح کی تطهیر وتنویر مقصود ہوتی ہے جبیبا کہ آپیکریمہ لِتُعُخْدِ ہے النَّاسَ مِنَ الثُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ بِإِذُنِ رَبِّهِمْ لِي عيال إورانبيل بارگاه قدس جل سلطانہ تک پہنیانا ہوتا ہے۔اس کئے اس مسند عظمیٰ پروہی مخص متمکن ہوسکتا ہے جس کا اپنا تصفیہ وتز کیہ ہو چکا ہوا وراس کی حریم قدس جل سلطانہ تک رسائی ہواوروہ دوسروں کوبھی وہاں تک پہنچانے کی صلاحیت واستعدا در کھتا ہو۔

صوفیائے طریقت نے خلافت کی دونشمیں بیان فر مائی ہیں

خلافت مقيده خلافت مطلقه

خلافت مقیدہ کامستحق وہی شخص ہوتا ہے جس کے لطا کف کا تصفیہ ہو چکا ہواور وہ فنا دبقا ہےمشرف ہولیکن ہنوز اس کا تز کیہ نفس نہ ہوا ہو اس لئے اہل اللہ نے اس کی اجازت وخلافت کومقید ومشر و ط رکھا ہے تا کہ پیری مریدی بازیچہ ءاطفال نہ بن

حضرت امام رباني قدس سرهُ العزيز اينے خليفه حضرت ملاطام ربدخشي رحمة الله عليه کوايک مقام پرتحر رفر ماتے ہيں جو جغير سير پيش خدمت ہے۔

جب کو کی شخص طلب وارا دت کے ساتھ حاضر خدمت ہوتو اسے شیر ببر سمجھنا چاہئے اورڈ رتے رہنا جاہئے کہ کہیں استدراج ،مطلوب اورخرالی ،منظور نہ ہواگر بالفرض کسی طالب کے آنے پر فرحت وسر ورمحسوں ہوا ہے کفر ونثرک جاننا چاہیے اور اس سرور کی تلافی و تد ارک ،ندامت واستغفار ہے کرنا جا ہے بلکہ فرحت وسرور کی جگہ قلب میں خوف وحزن ہونا جا ہے ،مرید کے مال میں طمع اوراس سے دنیوی منفعت کی خواہش مرید کی رشد و ہدایت میں مانع ہوتی ہے اور پیر کی ہلا کت کا باعث





متوباليه سترملا مح لريض ببه التيميد



موضوعات

صاحبِ تصرف شیخ ، مرید کومراتب عالیه پرفائز کرسکتا ہے علوم صدیقیہ .....علوم علویہ تعبیر خواب کے آداب



# مکنوب -۲۱۲

منن پرسیده بودند که بیر صاحب تصرف مریستعد را بتصرف خود بمراتبی که فوق از استعداد اوست تواندر سیدیانه بلخ تواند رسانید آما بآن مراتب فوق که مناسب استعدادِ اوست منه بمراتبی که مبائن استعدادِ او ماشد

تروجی، دریافت کیا گیاتھا کہ صاحب تصرف پیراپنے تصرف سے صاحب استعداد مریدکواس کی استعداد سے بالا مرتبول میں پہنچاسکتا ہے یانہیں ہال پہنچاسکتا ہے لیکن انہیں بالا مرتبول تک پہنچاسکتا ہے جواس کی استعداد کے مناسب ہول نہ کہ ان مرتبول تک جواس کی استعداد کے مناسب ہول نہ کہ ان مرتبول تک جواس کی استعداد کے مخالف ہول۔

# شرح

اس مکتوب گرامی میں حضرت امام ربانی قدس سر اُ العزیز ایک استفسار کا جواب مرحمت فرمارہے ہیں کہ صاحب استعداد سالک کوصاحب تصرف شیخ اعلی مراتب اور بالا مدارج تک پہنچا سکتا ہے، یہ محض ممکن الوقوع ہی نہیں بلکدامروا تع ہے۔ بشرطیکہ سالک صاحب استعداد ہو کیونکہ باطنی استعداد حق تعالیٰ کا خاص عطیہ ہے۔ ورنہ استعداد سے عاری سالک پرتو جہات چنداں اثر انداز نہیں ہوتیں جیسا کہ شورز مین، بارانِ رحمت کے باوجود گلزار نہیں بنتی ۔ رہاا یک مشرب سے اعلی مشرب تک پہنچانا، آپ فرماتے ہیں کہ یہ ہمارے تجر بے وتصرف میں تا ہنوز نہیں آیا لیکن بعد ازاں وکلاً خور قُ کھیڑ گلک مین الدُولیٰ سے حظِ وافر پاتے ہوئے جب آپ اعلی مراتب پرفائز المرام ہوئے تو آپ بذریعے تصرف صاحبان استعداد سالکین کوولایت محمدی علی صاحبہ الصلوات تک پہنچادیے تو سے ۔ جیسا کہ آپ نے صاحبز ادہ کلال حضرت خواجہ محمد صادق قدس سر اُ العزیز کو ولایت موسوی سے نکال کر ولایت محمدی تک بہنچادیا تھا۔ معلوم ہوتا ہے کہ آپ سے قبل شاید سی کو یہ تصرف حاصل نہیں تھا۔

#### بلينه:

واضح رہے کہ اولوالعزم انبیاء کرام علیہم الصلوات کی ولایتوں کا عالم وجوب میں مبدا فیض جدا جدا ہوتا ہے۔ سیدنا موئی علیہ السلام کا مبدا فیض صفت الکلام ہے اس لئے اولیائے موسوی المشرب ظلال صفت الکلام سے بہرہ ورہوتے ہیں۔ جب کوئی عارف ولایت موسوی سے ولایت محمدی علی صاحبہا الصلوات میں ارتقا فرما تا ہے تواس کا مبدا فیض ظلال صفت العلم ہوجا تا ہے۔ اور جب کوئی عارف ظلال صفات سے ترتی کرکے ولایت کبرئ سے شاد کام ہوتا ہے تو اس وقت اس کی مربی صفات ہوتی ہوتی ہوتی ہوتی ہوتی ہوتی اس کی مربی صفت ہوتی ہے۔ غرضیکہ جب عارف بشری کدورات اورنفسانی خواہشات سے مارف بھری کہ وجا تا ہے تو وہ مظہر صفات بن جا تا ہے، بعداز ال شیونات واعتبارات اس پر

المات مكونات المات المات

جلوہ گرہوتے ہیں۔ بالآخراس کے باطن پرذاتی تجلیات کا ورود ہوتا ہےاوراس کے ظاہر سے صفاتی تجلیات کا ظہور ہوتا ہے بوں مراتب استعداد ،تفاوت مدارج کا باعث ہوتے ہیں

م کے را بہر کارے ساختند

من ایضاً پرسیده بودند که آن کدام مرتبه است که اخفیٰ که الطنبِ لطائفبِ انسانی است دراس مرتبه حکم نفسِ اماره دارد و در دِناءت و خماستِ شبه او پیدا می کندمعلوم اخوی باد که اخفیٰ هر چید الطفب لطائفبِ است امّا داخلِ دائرهٔ امکان است و بداغِ حُد و ث مشم

 سطور بالا میں حضرت امام ربانی قدس سرہ انہزیز ارشاد فرم رہے ہیں کہ دوران سلوک جب سالک ظلال وجوب اورعالم وجوب سے بالا مراتب طے کرتا ہوا صفات وشیونات کے ساتھ بے کیف صفات وشیونات کے ساتھ بے کیف وصل سے شاد کام ہوتا ہے پھراس وصل عربانی کے مرتبہ پرفائز الرام ہوکر جب نچلے مدارج میں لطیفۂ اخفی کو ملاحظہ کرتا ہے تو اسے کدورات سے معمور اور حدوث سے داغدار پاتا ہے ۔ عالم خلق کے اعتبار سے لطیف اخفی گو سب سے لطیف ترین ہے گر مالم بالا کے اعتبار سے لطیف ترین ہے گر عالم بالا کے اعتبار سے دیلیف تین ہے گر اس اور خلی تو آئین (جڑواں) دکھائی دیتے ہیں۔

منن حضرت آدم راعلی نبینا وعلیه الصلوة والسلام دران واقعه دیده بسیار نیک است واصالت وار د آب که کنایت از علم است وست دران کردن حصول قدرت است در علم و مثارکتِ حضرت آدم علی نبینا و علیه الصلوة والسلام درین معنی مؤلدان حصول است چه آنحضرت تلمینر حضرتِ رحمٰن است و عَلَمُ اَدَمَ الْاسْتُمَاءَ كُلُهَا ترجیمہ: جس واقعہ میں حضرت آ دم علی نبینا وعلیہ الصلوٰ ق والسلام کو زیارت کرنانقل ہے بہت اچھا ہے اور اصلیت رکھتا ہے پانی سے علم کنا یہ ہے اس میں ہاتھ ڈ الناعلم میں مہارت کا حصول ہے اور حضرت آ دم علی نبینا وعلیہ الصلوٰ ق والسلام کی شرکت اس مقصد کے حصول میں تاکید ہے کیونکہ آپ علیہ السلام حضرت رحمٰن جل سلطانہ کے متابر دہیں جیسا کہ وَعَلَّمَ الْدُمَ الْاَسْمَاءَ كُلَّهَا ہے ثابت ہے۔

# شرح

علوم صدیقیہ ،علوم نبوت کے ساتھ مناسبت رکھتے ہیں سیدنا صدیق اکبراور سیدنا عمر فاروق رضی اللہ عنہما کے علوم ومعارف ،علوم نبوت سے مناسبت رکھتے ہیں اس لئے کتاب وسنت کے عین مطابق ہوتے ہیں ۔ تربات وسکریات کا التباس کم تر ہوتا ہے زیادہ ترمتقم الاحوال اہل اللہ کونصیب ہوتے ہیں۔جبکہ علوم علویہ فیضان علوم ولایت محتنب ہوتے ہیں۔جبکہ علوم علویہ فیضان علوم ولایت سے مقتبس ہوتے ہیں بنابریں ان میں معارف سکریہ کا احمال وامکان ہوتا ہے۔ وَاللّٰهُ وَرَسُولُهُ اَعْلَمُ بِحَقِيْقَةِ الْحَالِ

## بلينيه:

واضح رہے کہ عارف باللہ قاضی ثناء اللہ مجدوی رحمۃ اللہ علیہ نے واقعات و منامات کی تعبیر کے دوذ رائع بیان فرمائے ہیں جس کی وجہ سے معبرین کی تعبیر میں خطا کا اختال نہیں ہوتا۔

تعبیر بذر بعدالہام تعبیر بذر بعد قل سلیم تعبیر بذر بعد قل سلیم تعبیر بذر بعد قل سلیم تعبیر بذر بعد الہام اور صالح اور الہام کے لائق شخص کو ہی عطا کی جاتی ہے۔ آیہ کریمہ و یُعَلِّمُکُ مِنْ قَانُو یُلِ الْاَ تَحَادِیْتِ لِلَّ مِیں ای تعبیر کا تذکرہ ہوا ہے۔ جبکر تعبیر بذر بعد قل سلیم اس بندہ مومن کونصیب ہوتی ہے جسے رسوخ فی العلم اور تزکینفس حاصل ہوا وروہ راہ سلوک کی چید گیوں کو جانتا ہو۔

حضرت امام ربانی قدس سرهٔ العزیز ارقام پذیرین

علم به تفصیل احوال و مقامات و معرفت به حقیقت مشاہدات و تجلیات و معرفت به حقیقت مشاہدات و تجلیات و معمول کشوف والہامات و ظہور تعبیرات واقعات از لوازم ایں مقام عالی است و بدو نہا خرط القتاد علی احوال و مقامات کا تفصیلی علم مشاہدات و تجلیات کی حقیقت کی معرفت ، کشف والہامات کا حصول اور واقعات کی تعبیرات کا ظہوراس بلند مقام کے لواز مات سے ہے۔

نی اکرم نو مجسم صلی الله علیه وسلم نے ارشا دفر مایا

رُؤْيَا الْمُؤْمِنِ جُزْءٌ مِّنَ اَرْبَعِيْنَ جُزْءًا مِّنَ النَّبُوَّةِ وَهِيَ عَلَىٰ رِجْلِ طَائِرٍ مَالَمْ يُحَدَّثُ بِهَا فَإِذَا حُدِّثَ بِهَا سَقَطَتْ وَلَا تُحَدِّثُ بِهَا إِلَّا مَنْ تُحِبُّ لَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلْمُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلّمُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلّمُ عَلَمْ عَلَى اللّهُ عَلَ

یعنی مومن کا خواب نبوت کا چالیسواں جز ہوتا ہے جو پرندہ کے پاؤں کے ساتھ معلق رہتا ہے جسب سکا سے بیان نہ کر دیا جاتا معلق رہتا ہے جسب سک اسے بیان نہ کر دیا جائے اور جب اسے بیان کر دیا جاتا ہے تو وہ ساقط ہوجاتا ہے اس لئے خواب کسی لبیب اور حبیب کے سامنے ہی بیان کرنا چاہے جو تمہارا خیرخواہ ومحب ہو۔
کرنا چاہے یا کسی ایسے مخص کے سامنے بیان کرنا چاہیے جو تمہارا خیرخواہ ومحب ہو۔

دوسری روایت میں ہے

اَلرُّؤْيَا عَلى رِجْلِ طَائِرٍ مَالَمْ تُعَبَّرْ فَإِذَا عُبِّرَتْ وَقَعَتْ وَلَا تَقُصَّهَا إِلَّا عَلَى وَادٍ أَوْ ذِي رَأْيِ <sup>ع</sup>َلَى

علامہ مظہری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں میرے نزدیک طائر سے مرادنو شعہ تقدیر ہے جیسا کہ آیہ کریمہ کُلُ اِنْسَانِ اَلْوَ مُنَا ہُ طَائِر ہُ فِیْ عُنْقِه سے معلوم ہوتا ہے اور مومن کا خواب اللہ تعالیٰ کی قضا پر بنی ہوتا ہے اور اس کیلئے مقدر کردہ تقدیر کے ساتھ معلق ہوتا ہے۔ جب تک وہ خواب کی کے سامنے بیان نہیں کرتا اور معبر اس کی تعیر نہیں بتاتا اسے معلوم نہیں ہوتا کہ اس کے مقدر میں کیا ہے۔ فلہذا جب وہ کسی معبر کے سامنے خواب بیان کرتا ہے تو معبر اللہ تعالیٰ کی طرف سے عطا فرمودہ الہام، قوت رائے یا استنباط کے ذریعے تعیر کردیتا ہے تو اس خواب کا مقتضی واضح اور ظہور پذیر ہوجا تا ہے اس لئے خواب کی لبیب و صبیب کے سامنے ہی بیان کرنا چا ہے۔ پذیر ہوجا تا ہے اس لئے خواب کی لبیب و صبیب کے سامنے ہی بیان کرنا چا ہے۔ لبیب سے مراد، صاحب الہام معبرین مراد بیب سے مراد، صاحب الہام معبرین مراد بیب بیس جن کی بیان کردہ تعبیرات خطاہے محفوظ ہوتی ہیں۔

لِ ماخوذ ازتفسير المظهر ي، جدينجم: ١٨٠٠ ع ابن ملجه رقم الحديث:٣٩٠٨ ع الاسراء ١٣٩٧ .

خواب کے متعلق ارشاد نبوی علی صاحبها الصلوات اَلوَّ وُیا الصَّالِحَةُ مِنَ اللهِ وَالْمُحُلُمُ مِنَ الشَّيْطَانِ فَإِذَا رَاى اَحَدُ كُمُ الشَّيْقَ يَكُوهُ فَلْيَنْفُثُ عَن يَسَارِهِ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ إِذَا السُتَيْقَظُ وَلْيَتَعَوَّذُ بِاللّهِ مِن شَرِهِا فَإِنَّهَالَن عَن يَسَارِهِ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ إِذَا السُتَيْقَظُ وَلْيَتَعَوَّذُ بِاللّهِ مِن شَرِهِا فَإِنَّهَالَن تَوْفِي سَلَاهِ مِن شَرِهِا فَإِنَّهَالَن تَوْفِي اللهِ مِن شَرِهِا فَإِنَّهَالَن تَعُودُ مِن شَرَهِا فَإِنَّهَا لَن تَعُودُ مِن مَا عَلَى وضاحت كرتے ہوئے علامه مظہری فرماتے ہیں تعوذ برخ صفاور تھو كنے كا عمراس لئے دیا گیا ہے كما گروہ خواب شیطانی تخویفات اور البیس تسویلات سے ہوگا تو تعوذ برخ صفے سے وسواس كا دفعیہ ہوجائے گا اور اگروہ عالم مثال سے جوگا تو وہ قضائے معلق مل جائے گا ان شاء الله وہ خواب ضرر نہیں دے گا۔

ناپندیده خواب بیان کرنے کی نہی اس لئے بھی ہو عتی ہے کہ دشمنوں کے لئے شات وفرحت کے اظہار کا سبب نہ ہوا ورلبیب وحبیب کے سامنے تحدیث میشرات کا علم اس لئے دیا تا کہ وہ اس سے حسد نہ کریں ۔اسی بناء پرسیدنا لیقوب علیہ السلام نے سیدنا یوسف علیہ السلام کو بھائیوں کے سامنے خواب بیان کرنے سے منع فرمایا تھا جیسا کہ آیہ کریمہ لا تکھ شمض رُو یُکا کئے سے عیاں ہے۔ سمج

امام المعمرين حضرت امام محمد بن سيرين رحمة الله عليه فرمات بين كَانَ أَعْبَرُ هُ فَيْدِهِ الْأُمَّةِ بَعْدَ نَبِيِّهَا اَ بُوْبَكُمٍ هُ

ل مؤطاما لك، رقم الحديث: ١٥٠٤ مع جامع ترزى رقم الحديث ٢٠٦٥ مع اليوسف ٥.١٢ مع المظهر ي بنجم: ١٣١ هـ رياض النفرة جلداول: ٥٩



کتوبالیه بیادت پناه صرت پنهنج فریار پنجاری رمراند علیه



## موضوعات

علمارراتخین کےساتھ میل ملاپ، تمام نصیحتوں کاماحصل ہے ، جادۂ اہل سنت سے سرِئو ہوئے لوگوں کی صحبت زہرقاتل ہے





## مكتوب -۲۱۳

منن نقابت ونجابت دسگا فی خلاصهٔ مواعظ و زبدهٔ نصائح اختلاط وانبساط با ایل تدین واربابِ تشرع است تدین شرع مربوط بسلوکِ طریقه حقهٔ اہلِ سنت وجاعت است که فرقهٔ ناجیداند درمیان سائرِ فرق اسلامیه

تستوجی، ایششرافت و نجابت والے! تمام وعظوں اور نصیحتوں کا نچوڑ دین دار اور االلہ شریعت پر پابند ہونا اہل سنت و اہل شریعت پر پابند ہونا اہل سنت و جماعت کے طریقہ حقہ کے رستہ کے ساتھ مر بوط ہے جو تمام اسلامی فرقوں میں ناجی گروہ ہے۔

## شرح

اس مکتوب گرامی میں حضرت امام ربانی قدس سرہ العزیز علمائے را بخین ، اولیائے کاملین اور اہل سنت کے تشرع لوگوں کے ساتھ میل ملاپ رکھنے کی تصیحت



فرمارہ ہیں جوجمع نصائے اوروصائے کالبِلب ہے کتاب وسنت میں اہل اللہ کی معیت و کالت کا محمہ دیا گیا ہے۔ جیسا کہ آیہ کریمہ و گؤنؤا مَعَ الصَّادِقِیْنَ اللہِ اورارشاد نبوی علی صاحبها الصلوات هُمُ الْقَوْمُ لَا يَشْقَى بِهِمُ جَلِيْسُهُمْ لَى عیاں ہے۔ جادہ مستقیم سے بھٹے ہوئے اغیار کے ساتھ نشست وبرخاست کی ممانعت اوران کیں تھ مجالست کی مفرت، صحبت کا فرسے بھی برتر بتائی گئی ہے جیسا کہ آیہ کریمہ فکلا تَقْعُلْ بَعُدَ النِّ کُولی مَعَ الْقَوْمِ الظَّالِمِیْنَ سُاورارشاد نبوی علی صاحبها الصلوات فیا یّا کُمُ وَ اِیّاهُمُ لَا یُضِلُّونَکُمُ وَلَا یَفْتِنُونَکُمُ وَ لَا یَفْتِنُونَکُمُ مَ وَ لَا یَفْتِنُونَکُمُ مَ وَ لَا یَفْتِنُونَکُمُ وَ لَا یَا مُعْرِیْنِ مِیْ وَ اللّٰ کَالِیْ مِیْ اللّٰ مِیْ اللّٰ اللّٰ مِیْتِ مِیْنِ مِیْ مِیْ یَا یہ وہ اللّٰ اللّٰ یہ وہ وہ اللّٰ ا

عارف کھڑی میاں محمہ بخش رحمۃ اللہ علیہ صحبت صالحین کے فوائد اور صحبت مبتدعین کے مضرات کو ہزبان پنجابی یوں منظوم فرمایا

نیکاں لوکاں دی صحبت یارو جیویں دکان عطاراں سودا بھاویں مول نہ لئے لمجے آؤن ہزاراں ہریاں لوکاں دی صحبت یارو جیویں دکان لوہاراں کیڑے بھاویں کئج سمجے بہتے چنگاں پین ہزاراں

منس اگرمعلوم شود که شخصی برابردانهٔ خرد که از صراط منتقیم این بزرگواراس جدا افخاده است صحبتِ اوراستم قاتل بایددانست و مجالست او را مبرافعلی باید انگاشت طالب علمان ب باک از مرفرقه که باشد لصوص دین انداجتناب از صحبت لینها نیز از ضروریاتِ است

تروجیں: اگر معلوم ہوجائے کہ کوئی شخص ان بزرگوں کے صراط متقیم سے رائی کے دانہ کے برابر ہٹ گیا ہے وانہ کی مجالست کو زہر قاتل جاننا چاہئے اور اس کی مجالست کو زہر سانپ سمجھنا چاہئے باک طالب علم خواہ کسی فرقہ سے ہوں دین کے چور ہیں ان کی صحبت سے اجتناب کرنا ضروریات دین میں سے ہے۔

## شرح

سطور بالا میں حضرت امام ربانی قدس سرۂ العزیز نے اہل سنت کے جادہ متنقم سے سرمو ہے ہوئے لوگوں کی صحبت ومعیت سے احتر از کو اصل عظیم اور ضروریات دین میں شار کیا ہے۔ انبیاء مرسلین اور آئمہ وصالحین کے گتاخ و بے اوب علاء وطلباء دین کے چور اور شیطان کے نمائندے ہیں۔ ابلیسی کردار اداکر نے والوں کی مجالست زہر قاتل اور موجب ضلالت ہے جو فکری انتشار اور قلبی اضطراب کا باعث

البيت المجال الم

ہوتی ہے۔ بنابریں انسان آیہ کریمہ لا إلیٰ هَوُلاءِ لا إلیٰ هَوُلاءِ کے مصداق متذبذب ہی رہتا ہے اس لئے عقائد کی پختگی اورا عمال کی درتگی سے محروم رہتا ہے۔ راوراست پرمتھ کم و ثابت قدم نہیں رہتا نیتجاً از لی شقاوت اور قبلی قساوت کی وجہ سے نارجہنم میں جمو تک دیا جائے گا۔ اَلْحَیّا ذُیاللّٰہِ سُبْحَانَهٔ



ترباليه صرت ميرزا عب المصحيح المنه الأي رحمة الله عليه



## موضوعات

دنیاآخرت کی تھیتی ہے ، ماموراتِ شرعیہ کو عقلِ ناتمام کے معیار پر تولنے والا شالِ نبوت کا منکر ہے



#### مکنوب ۱۲۳۰ مکنوب ۲۱۳۰

منن حضرتِ حق بجانا دنیا دا مزرعهٔ اخرت گردانیده بیدولت باشد کیکه شخم راست در بخور د و بزمینِ استعداد نینداز د واز یک دانه بهفت صد دانه نیاز د واز برائے روزے که برا دراز برا درگریز د و ما در بغرزند نیامیز د ذخیره نکند خیارتِ دنیا و آخرت نقدِ وقتِ اوست و صرت و نداست دارین برکفِ وستِ او

توجیدہ: حضرت حق سبحانہ نے دنیا کوآخرت کی بھیتی قرار دیا ہے بدنھیب ہے وہ خض جوسارا نیج کھاجائے اور استعداد کی زمین میں نہ ڈالے اور ایک دانے سے سات سودانے نہ بنائے اور اس دن کے لئے کہ جب بھائی، بھائی سے بھا گے گا اور ماں، بیٹے کی خبرنہیں لے گی کچھ بھی ذخیرہ نہ کرے دنیا وآخرت کا نقصان اس کا نفتر وفت ہے اور دونوں جہاں کی حسرت وندامت کے سوااسے کچھ بھی ہاتھ نہیں آئے گا۔

ز برنظر مکتوب گرامی میں حضرت امام ربانی قدس سرهٔ العزیز مکتوب الیه کونصیحت فر مارہے میں کہ حیات مستعار کے انمول لمحات کوغنیمت سمجھ کر اعمال صالحہ بجالا نا عاہیے ۔ فرصت کی گھڑیوں کو فانی لذتوں اور دنیوی راحتوں میں ضائع نہیں کرنا جا ہے بلکہ اعتقادات صحیحہ کے مطابق اخلاصِ نیت اور صدقی قلب کے ساتھ اوا مر کا اکتساب اور نوای سے اجتناب کرنا جاہیے ۔تا کہ صدق وللہیت کے اعتبار سے حنات وخيرات ميسر موتكيل حبيها كه آيات كريمه وَاللَّهُ يُضَاعِفُ لِمَنْ يَّشَاءُ لِ اور اَنْبَتَتْ سَبْعَ سَنَابِلَ فَيْ كُلِّ سُنْبَلَةٍ مِأْةً حَبَّةٍ للصحيال ب ورنافسا نفسی کے اُس عالم میں کوئی جھی ٹرسان حال نہیں ہوگا۔قریبی رشتہ دار بھی ایک دوسرے سے پہلوتہی کریں گے جیسا کہ آپہ کریمہ یوم یفو الْمَوْءُ مِن أَخِيْهِ ٥ وَ أُمّهِ وَأَبِيْهِ ٥ وَصَاحِبَتِهِ وَبَنِيْهِ ٥ عَلَى عَدواضح بــــ مولا ناروم مست با د ہُ قیوم رحمۃ اللّٰدعلیہ نے اسم فہوم کو یوں منظوم فر مایا ہے گر ز دستت می شود تخم نکار

تا براری خرمنے روزِ شار درنہ کارے مظلے یوم التناد گشته مغبون و خاسر بے مراد درنہ نمی کارے چہ برادری ازو روز محشر ای عتل اے عتو

المنت المنت

م ملن اگر پر سند که تضاعفِ اجر در حنات است ودرسیئات جزابمثل است پس کفار را بواسطهٔ سيئات معدوده عذاب مخلد جون باشدكوئيم كهماثله جز امرعل رامفوض بعلم واحبب است تعالیٰ و تقدس علمِ عمن از ا دراكِ آن قاصراست شلّا در قذفبِ محسنات جزال ماکل آن مل شاد تا زیانه فرمود و در حدسرقیه قطع ىمىين سارق جزا آن نمود در حدزنا درصورت بكر يه بكر صيدتا زيابذ باتغريب عام تقدير نمود ودرصورت شيخ و شيخاتكم برجم فرمودهم سرّاين حدود وتقديرات أرطوق بشرخارج الست ذٰلِكَ تَقَدِيُّوالْعَزِيْرِ الْحَكِيم

توجید: اگردریافت کریں کہ نیکیوں کا اجرکی گناہ ہے اور گنا ہوں کی سزااس کے مثل ہے لہذا کفارکو محدود گنا ہوں کی پاداش میں دائمی عذاب کیوں ہوگا ہم کہتے ہیں کہ مثل کی جزا کا ہم مثل ہونا واجب تعالی وتقدس کے علم پرموقو ف ہے ممکن کاعلم اس کے ادراک سے قاصر ہے مثلاً صالح شادی شدہ عورتوں پر تہمت لگانے کی سزااس کوڑے فرمائے ہیں اور چوری کی حد میں دایاں ہاتھ کاٹ وینا اس کی سزاہ

البيت المنت المنت

اور کنوارے مرد کی باکرہ عورت کے ساتھ زنا کی سز اسوکوڑے اور ایک برس جلاوطنی مقرر کی ہے اور شاوی شدہ مردوعورت کی صورت میں سنگسار کرنے کا حکم فرمایا ہے ان حدودو تقدیرات کے اسرار کاعلم بشری طافت سے باہر ہے بی خدائے عزیز و حکیم کا مقرر فرمودہ اندازہ ہے۔

## شرح

سطور بالا میں حضرت امام ربانی قدس سرهُ العزیز احکام دینیه اوراور حدودشرعیه کوعقل ناتمام کے تراز و پرتو لنے والوں کوشانِ نبوت کا منکر قرار دے رہے ہیں۔ ندهٔ مومن کو اسلامی مامورات واحکامات اورشرعی حدود وتعزیرات بصد احسان و متنان تسلیم کرنا چاہیے کہ یہی خوئے مسلمانی اور روشِ بندگی ہے۔

عقل قربان کن به پیش مصطفے (ﷺ)

چونکہ اسلامی احکام واعمال کی کنہہ وحقیقت تک رسائی عقل عیار کے بس کا روگ نہیں اس لئے انہیں عقل معیار پر پر کھنے کی کوشش نہیں کرنا چاہیے۔ کیونکہ حدودو تقدیرات کا علم طاقت بشری اور فہم انسانی سے باہر ہے جیسا کہ آیہ کریمہ ڈالیک تَقٰدِینُو الْعَزِیْنِ الْحَکِیْمِ لِلْ سے عیاں ہے ۔اس لئے اس فتم کے لوگوں کے ساتھ بحث و تحیص کرنا ہے وقونی ہے۔

زال کس کہ بہ قرآن و خبر می زہی آنست جوابش کہ جواہش ندہی جو مانتا ہی نہیں کیا صدیث و قرآن ہے اسے جواب نہ دو کہ وہ تو شیطان ہے البيت المجارات المجار

دراصل امورشرعیہ کا انکار خالق حقیق جل سطانہ کے ساتھ سرکشی و بعناوت ہے اور اس کے احکام و مامورات کو حقیر و بے وقعت جا ننا ہے ۔ بس یہی بعناوت و حقارت کفار نانجار کے کفر مؤقت کے دائمی عذاب کا باعث ہوگی ۔ وَاللّٰهُ وَرَسُولُهُ أَعْلَمُهُ بِحَقِيْقَةِ الْحَالِ





کتوبالیه تصریخ م<sup>ن ب</sup>رزار از این الله علیه تصریخ م<sup>ن ب</sup>رزار از این الله علیه



موضوع

دنیااوراہلِ دنیاک عقلی اور نقلی شواہدے مذمت



المنت المنت المنت المناسبة المنت الم

## مُحَوْبِ - ۲۱۵

منن ایے فرزندارباب دنیاواصحاب عنا بہلائے عظیم گرفتاراند و بابتلاءِظیم مبتلا زیرا که دنیا که مبغوضهٔ حق است سجانه و مردارترین جمیع نجاسات در نظر ایثان مزین ساخته اند و مزیب کردانیده در رنگ آنکه نجاستی را زر اندو ده سازند و زهری را شکر آکوده مئهٔ دُلِک عقل دوراندیش را برشاعتِ این دنیة مهتد ساخت و برقباحتِ این نامرضیة دلالت فرمود

توجها: اے فرزند! دنیا دار اور دولت مند بلاء عظیم میں گرفتار ہیں اور بہت بڑی آز مائش میں مبتلا ہیں کیونکہ دنیا حق سجانہ کی مبغوضہ ہے اور تمام نجاستوں میں مردارترین ہے کیکن اہل دنیا کی نظر میں آراستہ کردی گئی ہے اور خوبصورت بنادی گئی ہے جیسے نجاست پرسونے کا ملمع کردیا جائے اور زہر کوشکر سے آلودہ کردیا جائے حالانکہ دور اندیش عقل کو اس کمینی دنیا کی برائی سے آگاہ کردیا گیا ہے اور اس

البيت الله المرابع الم

ناببندیده کی قباحت پررہنمائی فرمادی ہے۔

## شرح

اس کمتوب گرامی میں حضرت امام ربانی قدس سرہ العزیز نے دنیا اور اہل دنیا کی عقلی فعلی فعلی شواہد وولائل کے ساتھ ندمت بیان فر مائی ہے اور دنیا کو متعدد نا پہندیدہ اشیاء کے ساتھ مشابہت دی ہے تا کہ سالکین طریقت کے قلب ونظر میں دنیا کی کراہت و نجاست آشکارا ہوجائے اور ان کے قلوب دنیوی محبتوں کی گرفتاری سے چھٹکارا حاصل کرسکیس ۔ ورنہ اہل دنیا احکام نبوت کے مشکر اور منا فقا نہ روش پرگامزن ہیں جنہیں فلا ہری ایمان نفع نہیں دے گا اور انہیں سوائے حسرت وندامت کے کچھ بھی حاصل نہیں ہوگا۔

بقول شاعر

ہمہ اندر ز من بتو این ست کہ تو طفلی و خانہ رکگین است اک نصیحت ہے گو کہ علین ہے تو ہے بچہ ، مکان رکگین ہے

# الباليان الباليان المسلمة الباليان المسلمة الباليان المسلمة ا

خصائل وشائل نبوی عِنْظَیْ مِشْتل در منال منتمال مرمار ماری کی ایمان افروز شرح

زبرترتيب

قدوة الكاملين حضرت والمثلاثي بمجنش على المجوري مدة الله عليه كالمعالية كالم

زر ترتیب

قَرْ ٱلْلَيْ سُورِ تُوالِ كَالْجِمَا لِي تَعَارُفُ.

121- بي ما دُل ڻاؤن گوجرانواليه پاڪستان

نَى: 055-3731933 نَيْسَ :055-3731933

Mob: 0333-7371472

والمنافية المنافية

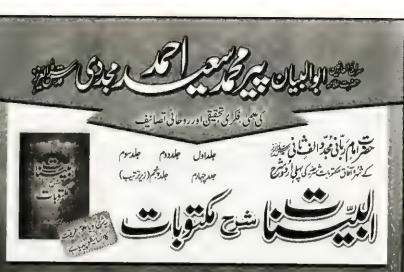



### عَرْبِمَ إِنْ فَهِ النِّ فَالْتِي احْلُوقَى مَنْ مِنْ كَيْلِلْاً اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ الله كما و دون تَبْرِسُ الدائم الله وشرح من عِمَا الرائم اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ الدائم اللهِ ال



خطئہ بنجاب میں سلسانقٹ بندیہ مجدویہ کی الین خانقاد علی کے بزرگان دین کے حالات وضعات کا ذکر جسل





دنیائے خطابت کا عظیم شاہ کار جلداول جلدوم جلد موم جلد چہارم جلد ششم (زیر ترتیب) جنوعة تقارير البيال

121- بى ما دُل ناوَن گوجرانواله پاکستان فن: 055-3841160 نيس : 055-3841160

ان: 055-3841160 كيل :31933 Mob: 0333-7371472 والمراض المستخطئة





مولانا محرفیم الله خان خیالی اورعلامه نصر الله بوتکی رحمته الله علیهمانے مکتوبات امام ربانی کی جزوی شروح لکھی ہیں۔ مگر حضرت علامه محمد سعیداحمد مجد دی علیه الرحمته کی شرح کا رنگ مالکل منفر و ہانہوں نے اردومیں شرح لکھ کرارباب طریقت کی ایک اہم ضرورت کو پورافرمایا۔

**پونیرڈاکٹرمحی<sup>م</sup>سعوداحرمچاتی** رصتالشعلیہ (کرای)



متوبات امام ربانی رحمته الله علیه کی اردویی بیدوا حدشر ت ب اور حق میر به که خوب شرح کی ہے۔ شخ الحدیث علام **محرع بدالحکیم شرف قادر کی** رحمته الله علیه جامعہ نظامیر ضوبہ لاہور

-MODION-

المینات، حفرت مجددالف ثانی قدس سرہ کے دقیق فاری مکتوبات کی الکی شرح ہے، جو خوش تسمتی ہے اردو زبان میں ہے۔ جب سے پاکستان میں فاری کو زوال آیا ہے، یہ مجھا جانے لگا تھا کہ آپ کے مکتوبات کا بیالیا مجموعہ ہے وجو ہجاری پقر کی مانند ہے جے صرف چند علماء ہی اٹھا سکتے ہیں۔ لیکن حضرت مولانا مجرسعیدا حرمجد دی مرحوم کی اس شرح نے اسے خاص وعام کے لئے خصرف آسان بنادیا ہے اس شرح نے اسے خاص وعام کے لئے خصرف آسان بنادیا ہے کہ ملک اے متن اور مفہوم کے اتنا قریب کردیا ہے کہ صدیق اور مورکیا ہے۔

مدیوں کا ایک کدوور ہوگیا ہے۔

مدیو فیسرمجم اقبال مجردی

گورنمنث اسلاميه کالج سول لائنز (لا بور)

Market Committee of the Committee of the



منن کالِ عنایتِ خداوندی جلّ سلطانهٔ آن است که در جمیعِ تکیفاتِ شرعیه وماموراتِ دبنیه نهایتِ بسر و غایتِ مهولت را مُراعات فرموده

است

تروید، خداوند تعالی جل سلطانه کی کمالِ عنایت بیہ ہے که اس نے تمام تکلیفاتِ شرعیہ اور ماموراتِ دیدیہ میں نہایت آسانی اورانتہائی سہولت کی رعایت فرمائی ہے۔

## شرح

سطور بالا میں حضرت امام ربانی قدس سر و العزیز اس امرکی وضاحت فرمار ہے بین کہ عبادات وصد قات ، مطعومات وسشر و بات اور مناکات و ملبوسات جیسے تمام مامورات دینیہ اوراحکام شرعیہ میں حق تعالیٰ سبحانہ نے اپنے بندوں کیلئے آسانی و سہولت رکھی ہے جیسا کہ آیہ کریمہ یُوینگ اللّه بِکُمُ الْیُسُو لَ اور ارشاد نبوی علی صاحبہا الصلوات إِنَّ اللّهِ بِنَ يُسُو عَلَی سُمُو اللّهِ بِکُمُ الْیُسُو لَ اور ارشاد نبوی علی صاحبہا لصلوات اِنَّ اللّهِ بِنَ يُسُو عَلَی ہے عیاں ہے اس لئے بندہ مؤمن کو بغیر کسی کراہت قلبی اور غفلت جسمانی کے امور شرعیہ اور سنن نبویعلیٰ صاحبہالصلوات پر کار بند ہونا چاہے تا کہ اسے رضائے اللی جیسی نعمت کبریٰ اور دولت قصویٰ حاصل ہو سے جسیا کہ آیہ ہیں نعمت کبریٰ اور دولت قصویٰ حاصل ہو سے جسیا کہ آیہ ہیں اللّهِ آگہُو سے واضح ہے۔

#### Maktabah Mujaddidiyah

www.maktabah.org

This book has been digitized by Maktabah Mujaddidiyah (www.maktabah.org).

Maktabah Mujaddidiyah does not hold the copyrights of this book. All the copyrights are held by the copyright holders, as mentioned in the book.

Digitized by Maktabah Mujaddidiyah, 2012

Files hosted at Internet Archive [www.archive.org]

We accept donations solely for the purpose of digitizing valuable and rare Islamic books and making them easily accessible through the Internet. If you like this cause and can afford to donate a little money, you can do so through Paypal. Send the money to <a href="mailto:ghaffari@maktabah.org">ghaffari@maktabah.org</a>, or go to the website and click the Donate link at the top.